ر المسالار

فيسيه كااملي

ن بھرہ کے ایک کونے میں دریا کے کمادے ایک سرسبز نخستان کے درمیا دائی بھرہ کا قلعہ نما مکان تھا۔ اس مکان کے وسیع کمرے میں ایک عمر درسبدہ بیکن قوی ممکل شخص طہل رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے دکتا اور دلواروں پر آویزا ں نفت ویکھنے میں منہک ہوجاتا۔ اس کے چیرے سے غیر معمولی عزم واستقلال

ٹیکنا تھا۔ آنکھوں میں ذکاوت اور ذکاوت سے زیادہ ہیبت تھی۔ سریس بنر ونند

یہ حجآج بن یوسف تھا جس کے آئہنی پنجول سے دیشمن اور دوست کیساں طور پر پناہ مانگئے تھے جس کی تلوادعر ب وعجم پرصاعقہ بن کرکوندی اور لسااوقا اپنی حدُود سے نتجا وزکر کے عالم اسلام کے ان درخشندہ ستاروں کوھی خاک اور نون ہیں لٹاگئی ،جن کے سیلنے لورا پمال سے منود سکتے۔

جاّج بن پوست کی طوفانی زندگی کا پهلادُود وه تھاجب وه عبدالملک کے عہدِ حکومت ہیں سرکشوں کومغلوب کرنے کے بیدے اٹھا اور عراق اور عرب پر آندھی اور طوفان بن کرچھاگیا لیکن اس دور میں اس کی تلوادایک اندھے کی

بیں بھی اس سے نالال تھے اور ولید کو بھی ابھی نفروں سے مدیکھتے تھے بھرکیا وج مھی کہ جب سندھ اور ترکستان کی طرف بپیش قدمی سٹر وع ہوئی تو ہر محاذ پرشامی مسلما نول کے مقابلے میں عربوں کی تعداد کہیں ذیا دہ تھی۔

اس کا بواب فقط یہ ہے کہ فیادت کی خامیوں کے باویجود جمہور سلانوں کا افزادی کر داراسی طرح بلند تھا۔ حجاج بن بیرسف سے نفرت ان کی فوی حمیت کو کچل نہ سکی \_\_\_ اتفول نے حب بہ مشناکہ ان کے بھائی افریقہ اور ترکستان کی غیراسلامی طاقتوں سے نبرد آنہ ناہیں تووہ پرانی رنجشیں بھول کر ان کے سابھ جاشا مل ہوئے۔ ان کے سابھ جاشا مل ہوئے۔

اس لیے ولید کے جدد کی شاندار فتوحات کا سہرا مجاج بن بوسف اور لید کے سر خمیں بلکران عوام کے سرمے جن کے ایثار اور خلوص ہیں ہر قوم کی ترقی اور عروج کا دار پنمال ہے :

## (4)

کچاج بن بوسف دیرتک دیواروں پر لنکے ہوئے نفت دیکھنارہا بالاکر اس نے ایک نفسٹر آنادا اور اپنے سامنے رکھ کر ایرانی قالین پر سٹے گیا۔ دیرتک سوچنے کے بعد اس نے قلم الھا کر نفت پر چندنشانات لگائے اور لسے لیبٹ کرایک طرف دکھ دیا۔

ایک سپاہی نے ڈرنے ڈرنے کرے بیں داخل ہوکرکھا " ترکستان سے ایک ایکی آیا ہے "

عجاج بن لوسعن نے کہا یہ میں صبح سے انتظاد کردہا ہوں ۔ اسے سال

لاهمى مقى جوسى اورناسى بيس ميزنه كرسكى . دوسرا دورجس سے ممادى داستان كا تعلق سے ، وہ تھا جب عبدالملک کی جگہ اس کا بیٹا ولیدمسندخلافت پر بیٹے بیکا تقا يواق اور عرب كى خانه جنگيال ختم بهو على كفيس اورمسلمان ايك نيخ جذب كالتحت منظم اور متحكم بوكر تركستان ادر افريقه كى طرف بيش قدمي كرب عقر است باب کی طرح ولید نے می جاج بن پوست کو اندرونی اور خادجی معاملا میں سیاه وسفید کا مالک بناد کھا تھالیکن ایک مسلمان مؤدخ کی نگاه میں جاج سفولید کی چوخدمات انجام دیں وہ عبدالملک کی خدمات سے بہت مختص بختیں۔ عبدالملك كے عدد حكومت بس جاج بن يوسف كى تمام جدوجد عرب اورعواق تك محدود رسى اوراس كى خون آشام تلواد في جمال عبداللك كى حکومت کومضبوط اورسنحکم کیا ، وہاں اس کے دامن کوبے شمادیے گنا ہوں کے خون کے چھینٹوںسے دا غداد بھی کیا بیکن دلید کا عدد مسلما نوں کے لیے سبتاً امن کاد مان تقااور جاج بن یوسف اپنی ذندگی کے باتی چندسال مرق وغرب

میں مسلمانوں کی فتوحات کی دامیں صاف کرسے ہیں صرف کو دہا تھا۔
جب ہم جُنّاج بن یوسف کی کتاب ذندگی کے اکنری اودان پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہو تی ہے کہ قددت سندھ، ترکستان اودسپین میں مسلمانوں کی سطوت کے جھنڈے لہرانے کے بلے اس شخص کو متحب کرتی ہیں مسلمانوں کی سطوت کے جھنڈے لہرانے کے بلے اس شخص کو متحب کرتی ہوتا تھا۔ وہ آئکھیں جنھوں نے معبداللہ بن زمیر کواپنے سامنے قبل ہوتے دیکھ کو ترس نہ کھایا، سندھ میں عبداللہ بن زمیر کواپنے سامنے قبل ہوتے دیکھ کو ترس نہ کھایا، سندھ میں ایک مسلمان لوگی کی معید بت کا حال من کر تریم ہوجاتی ہیں۔

تاریخ ہمادسے سامنے ایک اور اہم سوال بیش کرتی ہے اور دہ یہ سے کروں اور کے مسلمان مجاج بن او سعت کے عدر کے الم خری آیام

جاج بن پوسف کی قوتِ برداشت بواب وسے رہی تھی۔ اس نے چاہ بن پوسف کی قوتِ برداشت بواب وسے رہی تھی۔ اس نے چلا کر کہا یہ وہ بے وقو ف حس کے متعلق قینبسنے لکھاہے کہ بیں اپنا بہٹرین سالار بھیج رہا ہوں "

منم ؟ اورقیتیک بهترین سالار! خداترکستان بین لرفی والے بدنفیب مسلمان کودشمنول سے بچائے۔ فیتبہ کے سابخ تھاداکیادشتہ ؟" مسلمان کودشمنول مسلمان بین!"

« فوج میں تمحادا عمدہ کیاہے ؟"

سيس براول كاسالاد بون "

" ہراول کے سالادائم ؟ اور بلخ سے کتراکر بخاد ا اود سم قندی طرف کرخ کرنے کے اداد سے میں بھی غالبًا کِسی تھادسے جیسے ہونہا دمجاہد کے مشولے کا دخل ہے ؟

"بان يرميرامشوده مي اورمير ايسان آسفى دجهي بيى بديد آپ اگر مقولي در منبط سے کام ليس تو ميں تمام صورت حال آپ کو مجھا سکتا ہوں "
جاج بن يوست كى تلى اب پرليٹانى ميں تبديل ہور ہى تقى اس نے كها "اگر اس تم مجھے كوئى بات سمجا سك تو ميں يہ كوں گا كرموب كى ماؤں كے دودھ كى تاثير ذاكل بنيں ہوئى يہ مي حاف ا بيں صبح سے نقشہ ديكھ دہا ہوں . مجھے بناؤكم جو فوج ہرات بيد معمولى شہر كو فتح بنيں كرسكتى ، وہ بخالدا جيسے مفبوط اول مستحكم شہر بر فتح كے جند ہے لہرانے كے منعلن اس قدر برائم يدكيوں ہے۔ ہاں ا

سپاہی چلاگیا اور جاج بن یوست دوبارہ نقشہ کھول کر دیکھنے ہیں مھرف ہوگیا۔ کھوڑی دیر بعد ایک زرہ پوش کرے میں داخل ہوا۔ وہ قدو قا مسکے ہوئیا۔ کھوڑی دیر بعد ایک زرہ پوش کرے میں داخل ہوا۔ وہ قدو قا مسکے اس کے ایک نوجان اور جہرے میرے سے بندرہ سولہ سال کا ایک لٹر کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سرپر نانب کا ایک نود چک رہا تھا۔ تیکھے نفوش ، جیکتی ہوئی آئھیں بنا اس کے سرپر نانب کا ایک غیر معمولی عزم واستقلال کے آئین دار سفے۔ بنا اس کے قدوقا مت میں تناسب اور جہرے میں کچھالیسی جا ذمیت تھی کہ جاج من یوسف جیرت ذدہ ہو کہ اس کی طرف دیکھتا دہا۔ بالآخہ اس نے کہ خان ہو ؟"

لرك في المراب ديا و بين في اطلاع بجواني على مين تركتنان

سيعة أما بهول "

سنوب إسركستان سے تم آئے ہو۔ میں قیتبہ كى زندہ دلى كى داد دنيا ہوں بيں نے قیتبہ كولكھا تھا كہ وہ نود آئے ياكسى تجربہ كاد جرنيل كوميرے پاكس جھيجے اور اُس نے ایک آتھ سال كا بچرميرے ياس جھيج دياہے "

لشکے سنے اطبینان سے جواب دیا یہ میری عمر سولہ سال اور آئٹے میلئے ،

سے!" مے

جاج بن يوسف نے گرچ كركما يسليكن تم يهال كيا لينے آئے ہو جي تبتر

سف المولی ہے ؟ المولے کے بواب دید بغیرا کے ٹرھ کرایک نطابیش کیا ہجاج بن لو نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور قدرے طمئنی ہمو کر لوچھا '' وہ نود سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آیا تھیں یہ خط دیے گر گیوں بھیجا ؟" ارٹے نے کہا ''اپ کس کے منعلق لوچھ دہدے ہیں ؟" افراج مجی آجائیں قوم دسے ہمادی دسدو کمک کا داستہ بھی منقطع ہوجائے گا
اور ہمیں چادوں اطراف سے ہمادی دسدو کمک کا داستہ بھی منقطع ہوجائے گا
گرمیوں ہیں ہم ڈرٹ کر ان کا مقابلہ کرسکیں گے لیکن برجاحرہ لفننا طول کھینچ
گااود سرد اور میں بہاڈی لوگ ہمادے لیے ہمت خطرنات ثابت ہوں گے اور
پسپائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو والیس مروز نجے سکیں "
پسپائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو والیس مروز نجے سکیں "
اس نے کہا سر جراوں کی فوجی اصلاحات میں ابھی تک" بسپائی "کے لفظ کو کوئی

الرائے نے بواب دیا سمجھ عوبوں کے عزم واستفلال پرشبہ نہیں لیکن بیں فوجی زاویت کا دیا ہوں گئے کو خود کشی کے مترادب سمجھتا ہوں " بیں فوجی زاویت نگاہ سے اس تھلے کو خود کشی کے مترادب سمجھتا ہوں " جاج بن یوسف نے کہا رہ تو تھادا کیا خیال ہے کہ مشرق کی طب رف بیشفدی کا ادادہ ترک کرتیا جائے !"

سنیں ازکستان پرتسلط دکھنے کے لیے مشرق میں ہمادی اسندی ہوکی اللے نہیں ہوگی بلکہ ہمیں کا شغراور چرال کے درمیان تمام پہاڑی علاقے پر قبضہ کرنا پڑے گائیکن بیں اس سے بیلے بخادا کو فنح کرنا صروری خیال کرتا ہوں۔ اس میں ہمیں دو فائدے ہول گے۔ ایک یہ کہ یہ نرکستان کا اہم ترین شہر سے اور اہل ترکستان پر اس کی فتح کا وہی اثر ہوگا جو ملائن کی فتح کے بعد دومیوں پر ہوا تھا۔ دومیرا یہ کہ بخادا کا محاصرہ کو قت ہمیں باہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہو میں باخے کے متعلق بیان کرچکا ہوں۔ بخادا کو فتح کرنے کے بعد ہم مرد کی بجائے اسے متعلق بیان کرچکا ہوں۔ بخادا کو فتح کرنے کے بعد ہم مرد کی بجائے اسے اپنی افواج کا مستقر بنا سکتے ہیں۔ وہاں سے سم قندا ورسم قندسے قوقند اور

بيط بربنا وتخبين نفش برهنا التابع ؟

لوسك في كوني جواب ديد بغيرجاج بن يوسف كے سامنے بيھے كونفش كھولاا ورمخنلف مقامات پرانكلى سكھتے ہوئے كها يع بير بلخ سيے اور بير بخارا \_ غالبًا آب بخارا کے قلعے کی مضبوطی کے متعلق بہت کچھٹن بھکے ہوں گے لیکن بلخ کا قلیم اگراس قدر مضبوط منه بھی ہو، تو بھی یہ اپنے جغرافیاتی محل وقوع کے باعث کہیں زیاده محفوظ سے . بخادا کے چادوں طرف کھلے میدان ہیں اور ہم آسانی سے اس کا محا صرہ کرکے شہر کے باشندوں کو ترکستان کے باتی شہروں کی افواج کی موسے محروم كرسكة بين مرما فلعه ، تواس كم متعلق بين آب كويقين ولا تأبهون كمنجنيق کے سامنے پتھری دیوارین نہیں عظم تیں اور پرتھی کئ بار دیکھا توا بیکا نے کہ قلعه سندا فواج زماده دير فقط اس صورت مين مقابله كرتي باس سجب الحنين ركسي مدد کی امید ہو۔ ورن وہ مایوس ہوکر دروازے کھول دیتی ہے۔ اس کے برعکس نلخ بين يمين بهت سى مشكلات كاسامناكرنا بالسيد كارشهر برحمل كرف كيلي بمين جس قدر افراج كي مرودت بهو كي اس سع كمين زياده سيا بني بهاري علية میں دسدو کمک کے داستے محفوظ دکھنے کے لیے در کار ہوں گے اور اس کے علاده سركا مجامره كرف كيامين اردكروكي تمام بهار يون برقبضه كرابوكا ان جنگول میں بہالی قبائل کے نتھر ہمادے تیروں سے کہیں دیا دہ خطرناک موں ك. بط كے جنوب اور مشرق كے بهالا كاني اور بخ باي - اگر جنوب مشرقي ترکستان کی تمام ریاستوں نے بلح کومدد دینے کی کوسٹسش کی توایک بہت برى فوج ان ادبیخ بمار ول كی ارفیا كر بمارى طرف سے كسى مزاحمت كامقابلہ كي بغير الله ك فريب بيني كرمشرق جنوب اودمغرب سے بمال في الله عظم بيد اكرسكتى سے اور اگر شمال سے ان كى مدد كے ليے بخار اور سم قند كى

مینیچ ہو ہ<sup>و</sup> سرم

"المفول في مجمع بتايا تفا"

لاکس ؟"

" حبب آب عبد الله بن دیر کوفتل کر کے مدینہ واپس آئے تھے "
کم من بھیجے کے ممند سے یہ الفاظ مین کر جاج بن یوسف کی پیشانی کی گیں
تقور کی دیر کے لیے بھول گئیں۔ وہ عفیب ناک ہو کر محد بن قاسم کی طرف د بکھنے
کالیکن اس کی نگا ہوں میں نوف و ہراس کی بجائے غایت درجے کاسکون دیکھ
کر اس کا بخستہ آہستہ آہستہ ندامت میں نبدیل ہونے لگا محد بن قاسم کی بیباک
تگاہیں اس سے پوچھ دہی تھیں کہ میں نے جو کچھ کھاہے۔ کیا وہ غلط ہے۔ کیا تم
عبد اللہ بن زیر کے قاتل نہیں ہو ہی

مجاج بن بوسف اپنے دل برایک نا قابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے گئے باس کھڑا ہو کہ جھا گئے نگا میں مقرا ہو کہ جھا گئے نگا میں میراللہ بن نہ بڑکا قاتل میں معراللہ بن نہ بڑکا قاتل اس نے بعد اللہ بن کا نقاب اُلٹے لگیں۔ وہ مگرے اس عرد سیدہ مجاہد کو دیکھ دیا تھا بھس کے ہونٹوں پرقتل ہوتے وقت بی ایک فاتحانہ مسکرا بہٹ متی ۔ اسے بھرایک باد مگری گیوں میں بیواؤں اور تیموی ایک فاتحانہ مسکرا بہٹ متی ۔ اس نے جھر بھری باد مگری کی گیوں میں بیواؤں اور تیموی کی بیائے نقشہ کی بیائے نقشہ طون دیکھ کی بجائے نقشہ دیکھ میں منہ کا مقا۔ جہد ما منی کی چندا ور تصویریں اس کے سامنے اس گئیں۔ وہ بھرایک باد مدینہ کے ایک بھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بہر وہ بھرایک باد مدینہ کے ایک بھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بہر مرگ بہد دیکھ دیا نقا۔ دہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کادگر ادی کا حال سننے مرگ بہد دیکھ دیا نقاد دہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کادگر ادی کا حال سننے

فرغان کی طرف پیش ندمی کرسکتے ہیں۔ ان فقوعات کے بعد مجھے امید نہیں کہ ترکسان کی قوتِ مُدا فعت با تی رہے اس کے بعد میری بجویز بہرے کہ نخادا اور سمز فندسے ہمادی افواج جنوبی ترکستان کی طرف بپش قدمی کریں اور قو قند کی افواج کا شغر کا گدخ کریں۔ مجھے بقین ہے کہ جتنی دیر ہیں قوقند کی افواج دشوارگز ادبہاڈوں کو عبور کرنے ہوئے کا شغر پہنچیں گی۔ اس سے پہلے جنوب ہیں بلخ اور اس کے آس پاس کے شہر فتح ہمو چکے ہوں گے "

جاج بن پوسف سیرت واستجاب کے عالم میں اس نوعمر سپانہی کی طرف دیکھ دیا اور کچھ دیر میں ہے اس کے عالم میں اس نوعمر سپانہی کی طرف دیکھ دیا اور کچھ دیر میں ہے ۔

کے بعد نسوال کیا یہ تم کس قبیلے سے ہو ؟ "
لوکھے نے جواب دیا اور میں تفقی ہوں "
" نفقی ا \_\_\_\_ متحادا نام کیا ہے ؟ "

در محدمین قاسم "

جاج بن يوسف نے بونک كر محدّ بن قاسم كى طرف د تكھا اور كها. " قاسم كے بيٹے سے مجھے ہي تو قع عقى \_\_\_\_\_ مجھے بيچانتے ہو ؟" محدّ بن قاسم نے كها "آپ لھرہ كے حاكم ہيں ؛"

عجاج بن اوسعن في الوس بهوكدكها رس ميردمتعلق بهي جاني بهو

ے۔۔۔؟
سیس اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ فلین عبد الملک کے دست داست تنے اور اب خلیفہ ولید کے دست دا

د تھیں تھادی مال نے بہنیں بتایاکہ قاسم میرا بھائی تھااورتم میرے

ایک لمی کے تذبذب کے بعد جاج بن یوسف نے کہا ۔۔۔۔ "تم کہاں جانا ہتے ہو ؟ "

محد من قاسم نے جواب دیا یہ سہر میں والدہ کے پاس میں سیدھا آپ کے پاس ایمی تک گر نہیں گیا۔" پاس آیا ہوں ۔ ابھی تک گر نہیں گیا۔"

" نخفارى والده لصره ميں بيں ؟ فيھير مجى معلوم مذتھا۔ وہ بيال كب أكيں ؟" " انفيل مدينہ سے بيال آئے ہوئے بين چار مين نہوئے ہيں ۔ مجھے مرو ميں ان كا طروع ا"

«وه کس کے پاس عظمری ہیں۔وہ بہال کیوں مذا کئیں ؟" "وہ ماموں کے مکان میں عظمری ہیں اور بہال مذائف کی وحب آب مجھسے مترسیم سکتے ہیں "

"اورتم ترکستان جانے سے پہلے کہاں تھے ؟"

ر میں درسس برس کی عمر تک ماں کے ساتھ مدیبنہ میں تھا اور اس کے بعد اموں لے بیاس بھرہ چلاآیا "

"اور مجھ سے اتنی نفرت تھی کہ اپنی صورت تک منرد کھائی ؟"

مورشن فاسم فے بواب دیا برسے پوچھے تو میں مکتب اور اس کے بعد سپاہیا م زندگی میں اس قدر مھروف دہا ہوں کہ ابسے دل میں کسی کی محبّت یا لفزت کے جذبات کو میکی نہیں دے سکا ۔"

جاج بن يوسف فے کچے سوچ كركها يرد كمتب بيں شايد بيں في تخيب ديكھا عقاليكن پہچان مذكر تم بهت جلد حوال ہوگئة ہو۔ اب بہت و ، اپنی تجي سے نہيں ملوگے و ،

مورد بن قاسم مذبذب سام وكر بجاج بن يوسعت كى طرف د يكفي لكا. جاج بن

کے بعد اُسے دکھ کر غضے اور جو سنس میں آنھیں بندکر لی تھیں ۔ فاسم کے یہ الفاظ پھرا کیک باد اس کے کا لؤں میں گو بخف لگے یہ جائے ؟ جاؤ ! میں مرتے وقت بعد اللہ بن ذہر کے قاتل کی صورت نہیں دکھے ناچا ہما ۔ نتھا دے دائمن پر حس خون کے چھینٹے ہیں ، اسے میرے آنسو نہیں دھو سکتے ۔ "پھر وہ اپنے بھائی کے جنا نے کے ساتھ ایک کم سن نچے کو دکھے دہا تھا ۔ یہ اس کا بھتیجا تھا، جسے اس نے اٹھا کر گلے لگانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ تو پ کر ایک طرف کھڑا ہموکر حیلاً یا تھا۔ سیں! نہیں!! مجھے ہاتھ نہ لگاؤ! آبا کو تم سے نفرت تھی "

جاج نے ایک انتہائی تکلیف دہ احساس کے تحت محدین قاسم کی طرف دی کھا اور کہا " محد ا إد صراؤ ۔ "

محدٌ بن قاسم نقشه لپسیك كرايك طرف د كھتے ہوئے اُتھا اور حب ج بن اوست كے قریب جا كھڑا ہوا۔ اس كے چرك برغير معولى المينان كى حجال بعد ہوئے جاج بن اوست كے فریب جا كھڑا ہوا۔ اس كے چرك اس نے ضبط سے كام ليتے ہوئے كا جاج بن اوست كے مياری نظروں میں عبداللہ بن ذہیر كے قال كے سوا كھ نہیں ؟" محد بن قاسم نے جواب دیا رسمین خواكا فتوى ہے اور میں آپ كو دھوكے ميں د كھنے كے ليے قاتل كى جگہ كوئى اور لفظ تلاسش نہیں كرسكتا ؟" ميں د كھنے كے ليے قاتل كى جگہ كوئى اور لفظ تلاسش نہیں كرسكتا ؟"

جاج بن لوسف نے کہا میں تھادی دگوں ہیں قاسم کا خون سے ہیں تھادی ہر بات برواشت کرنا میری عاد تہیں ہیں ۔ ہر بات برواشت کرنے کے لیے تیاد ہوں ، اگرچ برداشت کرنا میری عاد تہیں "

یں آپ کو اپنی عادت بدلے پر مجبود کرنے کے لیے نہیں آباقیتبر بن سلم ، باہی نے بو فرمن میرے میرد کیا تھا، وہ میں پوداکر چکا ہوں۔ اب مجھا جازت دیجے۔ اگر آپ کو قیتبہ کے لیے کوئی پینام بھینا، ہو تویس کل حاصر ہوجاؤں گا "

« ده بمارین "

مد تواس صورت مي مجفه صرور جانا چاہيے."

مُحُدِّبن قاسم نے بے جبین ساہوکرکھا "ائی جان ہیسارہی ؟ بچھے ا اجازت دیجیے!"

محد بن فاسم بھاگ کرمکان سے باہر نکل گیا۔ جاج بن یوسف اسس کا ساتھ دینے کے لیے مڑا لیکن اس کی بیوی نے آگے بڑھ ھرکر داسند دوک لیا ''نہیں! ساتھ دینے کے لیے مڑا لیکن اس کی بیوی نے آگے بڑھ ھرکر داسند دوک لیا ''نہیں! نہیں!آپ نہ جائیں ''

" بین ضرورجا وُں گا تھیں ہی ڈرسے ناکہ وہ مجھے بُرا بھلاکہیں گی اور بیں طبیش ہیں آجا وُں گا ۔"

" نهيس ان كاسوصله اس قدر لسيت نهيس "

سنو پورنجهان کی تماردادی سے کیوں منع کرتی ہواور پہنھیں کیسے علوم ہواکہ وہ بیمارہیں ؟"

" مِحْ دُرْبِ كَهِ آپ نفا ہو جائیں گے۔ میں آپ سے ایک بات بھیپاتی

ريى يول "

«وه کمیا ؟"

" جبسے وہ یماں آئی ہیں۔ ہیں ہر تیسرے چو تھے دن ان کے گھرجایا کرتی ہموں۔ کل میں نے خادمہ کو بھیجا اور اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خواب ہے۔ میں ابھی وہاں سے ہموکہ آئی ہموں۔ اگر آپ کا ڈرنہ ہوتا تو میں کچھ دیر اور وہاں مھرتی۔ آج نابیدہ میرے ساتھ تھی اور انکی حالت دیکھ کرمیں " جاج بن یوسف نے تسلی دیتے ہوئے کہا یہ تم ڈرتی کیوں ہمو ؟ صاف صاف کہو، اگرتم زبیدہ کو وہاں چھوڈ آئی ہو تو ٹرا نہیں کیا " یوسف نے اسس کا بازگر پکوالیا اور لمبے لمبے قدم اعظا تا ہوا کرے سے با ہر کل آیا۔ باغ کے دو انسے برہنچ کر محکد کل آیا۔ باغ کے دوسرے کونے میں رہائشی مکان کے دروانے برہنچ کر محکد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا "مجھے حچوڈ دیجیے! میں آپ کے ساتھ ہوں":

(F)

جاج بن بوسف کی آوازسن کراس کی بیوی ایک کرے سے باہر نکلی آ اور محد بن قاسم کودیکھتے ہی جلّل تی " محمد اتم کب آئے ؟"

جاج بن پوسف نے حیران ہو کہ پو بھا پر تم نے اسے کیسے بہان لیا ؟"
دہ نوشی کے آگسٹو پو پچھتے ہوئے بولی پر میں اسے کیونکر بھول سکتی تھی ؟"
جاج بن پوسف نے پھرسوال کیا پر تم نے اسے کب د کھا تھا ؟"
حب میں اور ذہیدہ اس کے ماموں کے ساتھ جج پر گئی تھیں ۔ ہم واپسی
پر مدینے میں ان کے ہاں تھرے تھے . محد بھی ترکستان سے کہ تھدت پر آیا ہوا تھا "
پر مدینے میں ان کے ہاں تھرے تھے . محد بھی ترکستان سے کہ تھدت پر آیا ہوا تھا "
پر مدینے میں اور مجھے سے ذکر تک ہو کیا ؟"

" مجھے اس کی والدہ نے تاکید کی تھی اور مجھے بریمی ڈریھا کراپ کہیں برانہ

انين يه

«توا تفول فے ابھی تک میری خطامعان نہیں گی"

سوه اکبسے نادا ص نہیں لیکن فاسم کی موت کاان کے دل پر گرا انرہے " ججاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر محلقین قاسم کی طرف د کبھا اور کہا اسمحقد ا

بفلو، بين تحقاد ب سائق جلما أمول "

جاج کی بیوی نے کہا د نہیں نہیں! آپ ابھی وہاں یہ جائیں '' لیکن کیوں ؟ "

بیشے ہوئے کیا" بیٹیا تم آگئے ؟" اور اللہ میں موتے اور چھا محد بن قاسم نے اس کے قریب بیٹھ کر سرسے تو دانار کے ہوئے لوچھا " امنَّ ! آپ سے علیل ہیں ؟" ر المبليا الصره بهنيجة بهي ميري صحت نعاب مركبي تفي ". « ليكن مجه كيول بذلكها ؟ " "بييانم كرس كوسون دورية اوريس محين برسيان سين كونا جا بمنى عنى ادريه نود تمهادب سرپر مجهيدت إجهامعلوم بوتا على است عدين كرد كاد ين ايندنون عا د كوسياميا مزلياس بين اجھي طرح د مكينا چامتي مون" في من من ماسم في مسكراتي موت خود اين مريد دكوليا. مال مجهد دير كمكل بانده کراس کی طرف دیمیتی دہی ۔ اس کے مندسے بے اختیار دعالکی سمیرے تمكون هرطي بوربيتهمافرا" زبيده حواجى تك درواز لے كے قريب على جمجكتى اور تشرماتى مونى الم برطی اور استر کے قریب ایک کرسی بر بیٹھ گئی۔ مال نے محرر بن قاسم کی طرف دیکھا " محمد اسم نہیں بہانا ؟" اس نے بواب دیا " میں نے اسے دیکھتے ہی پیچان لیا تھا لیکن زمیدہ تم بيسية أين ؟ جياكو توريجي معلوم منه تقاكما في جان يهال بان ؟" ماں نے پرکشان ہوکر اوچھا ستم اپنے چاہے مل کر آئے ، و ؟ "الله المي اقيته كامزودي بيغام على اسيام سيرسيدها أن كي ياس پہنچاوروہ مجھے پور کر گھر لے گئے۔ وہ نود بھی آپ کے پاس آنا چاہتے تھے لیکن

رروه الجمي آجائے گی۔ میں نے خادمہ کو بھیج دیاہیے " رر لیکن تم نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا کیا تھا داتیہ خیال تھا آگہ مجھ میں انسانیت کی کوئی دمق باقی نہیں دہی ہ" رمجھے معاف کیجیے!" رواجھا! اب ہم بھی میرے ساتھ جلو!"

Control (P)

ر ذبیده محدین قاسم کی ماں کے بسر ہائے بیٹی اس کا سر دبارہی بھی ایک شامی لونڈی ان کا سر دبارہی بھی ایک شامی لونڈی ان کے باس کھڑی محدیث قاسم کی والدہ نے کرا ہتے ہوئے ذبیدہ کا ہا تھ اپنے نخیف ہاتھ میں بکٹ لیا اور اسے اپنی اسموں کو شانڈ کہنچی ہے۔ کہا ۔" بیٹی اِ بھواں کو شانڈ کہنچی ہے۔ لیکن مجھے ڈرسے کہ تھوارے باپ کو بہۃ لگ گیا تو وہ بست نھا ہوگا اور تھیسر الکی ناید تم کھی بھی بھال بنا سکو۔ بیٹی جا و ا

ذبیده نے آئکھوں میں اسو بھرتے ہوئے جواب دیا "میرائی نہیں " چاہتا کہ آپ کواس حالت میں چھوڈ کرجاؤں "

این محن بیں کسی کی آئیت کی کر زمیدہ نے اعظ کر با ہر جھا لکا۔ محد بن قاسم این محکور نہ میں کام محبستی غلام کے باعظ بیس تھا کر بھا گا ہوا آگے بڑھا۔ در وادئے پر زمیدہ کو دیکھ کر جھ کا اور پہنیاں کر لولا ''تم بھاں ؟ ای کیسی بین '' در وادئے پر زمیدہ ہوا ہے دینے کی بجائے اس کی سپاہیا نہ ہیں ہوا۔ موز بر موز

جاج بن پوسف کے پہرے برایک دردناک مسکل ہٹ موداد مونی اوراس فے سے جکا لیا :

(8)

تنیسرے دن محد بن قاسم بھر جماح بن یوسف کے پاس پہنچا اور ترکستا جائے کا ادادہ ظاہر کیا۔ جماح بن یوسف نے لچر چھا سنتھادی ماں کی طبیعت اب کیسی ہے ؟"

ہبیں ہے۔ اور اسم نے جواب دیار ان کی حالت اب پہلے سے کچھ اچھی ہے۔ اور اسخوں نے مجھے والب جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں آج ہی دوانہ ہوجاد آں ''

مجاج بن بوسف نے بواب دیار میں نے آج صبح قیتبہ کے پاس اپنا قاصد روانہ کر دیا ہے اور اسے لکھ بھیا ہے کہ مجھے تھاری تجب اور سے اتفاق ہے۔ اب تم کچھ وصد ہیں رم و گے "

رولیکن میراد ہاں جانا مزوری ہے۔ قبتبر نے مجھے جلد والیس اسف کے لیے میت ناکید کی گئے ؟

جاج نے جواب دیا۔ رایکن مجھ اس جگہ تھادی ذیا دہ صرورت ہے۔ مجھ پر ایک بہت بڑا بو بھے اور تم میرا کا تھ ٹاسکتے ہو۔ میں بہاں سے اکبلا ہر محافہ کی نگرانی نہیں کرسکتا۔ اس کے علاوہ تھادے متعلق میں نے دربا برخلافت میں لکھا ہے ممکن ہے کہ تھیں وہاں ایک فوجی مشیر کا عہدہ سنبھالنا پڑے ۔ " رب لیکن دمشق میں جھے سے کہیں ذیا دہ تجر بہ کا دلوگ موجود میں۔ میں یہ نہیں چا ہتا کہ دربار خلافت میں آپ کے اثر ورسوخ کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں۔ میں آب کی علالت کا حال سن کر بھاگ آیا اور انتخیس سائقہ نہ لاسکا۔" اس نے مغموم صورت بناکر کہا میں خدا کر سے پہال آنے میں اس کی نیت نک ہو۔"

ذبیده کا سرخ وسپیدچپره زدد مود با تقا۔اس نے کرسی سے اکھ کر کھا۔ جی جان ! بیں جاتی موں " شامی کنیز بھی اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔

لیکن استے میں باہرکسی کے پاقس کی چاپ منائی دی اور شامی کمیزنے ایکے بڑھ کوسحن کی طرف جھا نکا اور اس کے منہ سے ملک سی بیجے نکل گئی۔

محرین قاسم پرلیتان ہوکراٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ رنبیدہ کی ماں اندرداخل ہوتی اور جاج بن یوسف نے دروازے پر درک کر محد بن قاسم سے کہا '' محد البینی مال سے لوچھو۔ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے ؟'' محد بن قاسم نے مرکز کر مال کی طرف دیکھا اور کہا یہ کیوں اتی ایر چپ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں ؟''

مال نے سراور چیرہ ڈھانیتے ہوئے جواب دیا۔ "گھریس آنے والے مھان کے لیے دروازہ بند نہیں کیا جاسکتا۔ ایخیں مجالو"

جاج بن بوست اندرداخل ہوا زبیدہ کے چبرے پرکئ رنگ آپیکے سے اس کی ماں نے اس کے سرمیا تقد کھتے ہوئے کما بد بیٹی ڈرتی کیوں ہو؟ تھادے ابا خود تھادی چی کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں "

جاج بن یوست کود ہاں بیٹے چندساعتیں نہ گزری تھیں کہ گلی میں لوگوں کا شور سن کر دی تھیں کہ گلی میں لوگوں کا شور سن کر محترب قاسم باہر لکل اور تھوڈی دیر بعدمسکراتا ہو اوالیس آ کر کنے لئے دوہ لگا "آپ کود کیھ کر محلے کے تمام لوگ ہمادے دروازے برجع ہو گئے کے دوہ سمجھ دہے گئے کہ آپ ہمیں قبل کرنے کے لیے آئے ہیں "

یں جنی گئی۔ میں جنی گئی۔

چی نے محدین قاسم کواپنے شائے آیک کرسی پر تبطالیا آور پوچھا اللہ بنیا ؟

تھادے ماموں جان آئے ہیں یا نہیں ؟

مُحدَّبن قاسم في بواب ديا يُزُوه أن الجائيس كي ليكن ال كي كيا فررت

پڑگئی پیچا بھی مجھ سے انہی کے متعلق پونچھتے تھے "

رر کے منیں بنیا! آلیک کام ہے "

المُحَدِّ بِي قَاسَم بِي سِيدِ رَصَّمَت بِهُوكر كُرُبِينِي الْوَتِي بِي يُوسَفِ كَي ايك الله على

خادمه بايرنكل ربي عقى - قرة أندر داخل بهوا تومان لسنز بريك كاسبها واليليمي عقى -

وه اسے دیکھتے ہی مسکر کر اولی " بدا اب نوشا در تھیں چندون اور ابین بنا پرے گا"

" لأن اي إيجاف در بالرخلافت من فوجي مشيرك مديد كے ليے ميري سفارت

كى بى ادر مجھے بواب آنے بك بيس مصرنا پڑے كا !"

و بنياً إنجاج بهي سي بر مهر بان منين بثواليكن م بهت نوش نفيب بهو!"

" اي أيس اين يأول براطه اليابية الترابون الكردمشن جاكر في معلوم بهواكم

میں اپنے نے عدرے کا اہل نہیں تو میں واپس چلاجا وں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ مہاں

بڑی بڑی عمرکے لوگ مجے برمبسیں کے اور سب یہ کہیں گئے کہ میرے ساتھ فاص

رعايت كى گئى بيھے"

"بنیا! تجاج بین لاگه براتبال بین لیکن اس بین ایک خوبی ضرور به که ده خود میداد و تو بنیا! تجاج بین لاگه براتبال بین لیکن اس بین کرتا بین خود به نهین چا بهتی که و می را با بین کرد بین اگر اس نے تحاله ی کوئی کرد می بین ایک ایک ایک ایک ایک ایک تا بین منصب کے جا دیا ہو گئی ہے تو میں بیز چا بہتی آبوں کہ تم منه صرف خود کولیئے منصب بین ایک کرد کی و کلکہ یہ تا بت کردو کہ تم اس مصرف یاده ایم خرم دادی سنمال

ابھی مجھے ہست کچھ سیکھناہے۔ آپ مجھے نرکستان جانے کی اجازت دیں " الله محد إلى المقاد الدقياس علط بعد تم اكر بعيني بون كى بجائد مير بيل بھی ہوتے تو بھی میں متھادی بے جا حمایت مذکرتا۔ مجھے لیٹن بٹے کہ تم بڑی سے برى ذمه دارى سنبهال سكنة موريه محض اتفاق بدكرتم ميرے بھتيج موريرسو کی القات میں جواثر تم نے محدر دالا ہے۔ اس کے بعد خواہ تم کونی ہوتے، میں يقينا تحادب ليدي كجوكراء فتسييبه مذات نود غيرمعولى صلاحيتون كامالك ہے۔ وہ تھادے بغیر کام چلاسے گا۔ تم میدان جنگ کی بجائے دمشق یا بقرہ میں ده كداس كي زياده بدد كرسكت مور تم نووان موروه نوجوان مو يوره عول كي آواز سے نس سے مس ہونے کے عادی نہیں ، لفتینا تھادی اواز پر لبیک میں گے۔ قیتبہ کی سب نے بڑی بددیہ ہوگی کہتم بہاں ایشن میں بیٹھ کر اس کے لیے مربد سیایی عمرتی کرتے رہور دوسرے عاد برسمادی افواج مغر کی افریقہ کت بنی بھی بن مکن ہے کہ موسی بن لفیریسی دن سمندر بود کرکے سبین برخملہ کرنے کے ليے تيار ہوجائے - اس صورت ميں ہمارے ليے مغربي محاذ تركستان كے عاذ سے بھی زیادہ اہم ہو جائے گا اس سے جب تک درباد خلافت سے میرے مکتوب كاجواب تنين الناتم يمين ربو آور تمهادك المراح بالمحاك كود سنت كرنيين ب

محمد بن فاسم نے بحواب دیا بوہ شاید آج ایم ایس "

" اخيل الت بى ميرب إلى جينا اوركمناكه يدوا في بقره كاحكم نهيل جاج بن

لوسف كي در حواست مع "

محدّ بن قاسم با ہر کلا قراب کینزنے کہا کہ آپ کی بچی آپ کو اندر بلائی ہیں ۔ محدّ بن قاسم حرم سرا میں داخل ہوا۔ زمیدہ اپنی مال کے پاس مبھی ہوئی تھی۔ محدّ بن قاسم کود کھیر کر اس کے چہرنے پر حیاتی سرخی بھاگئ اوروہ اٹھ کر دو سرے کمرے ید دُعانکلی ۔ یااللہ اسی بیٹے کو البابادے کہ جاج اُسے انبادا ادبانے بخوصی کے اسے میری آرڈوئیں بوری بُوٹی ۔ البان برخیال نکر اکدیں صرف اس بیے خوش بول کتم وائی البروک و دا د بنوگ ۔ بلکہ میں اس بلے خوش ہوں کہ مدینہ ، دمشق اور بھرہ میں میں سے زمیدہ جیسی لو کی نہیں دکھی ۔ میں یہ جا ہتی ہوں کہ دمشق میں یا کہیں اور جانے سے زمیدہ جیسی لو کی نہیں دکھی ۔ میں یہ جا ہتی ہوں کہ دمشق میں یا کہیں اور جانے سے بیلے تھادی شادی کروی جائے تھیں کوئی اعتراض تو مذہوگا بیٹیا !"

"امی اسپ کوخوش دکھنا ہیں دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں لیکن ماموں جان مجاج سے بہت نفرت کرتے ہیں "

ساس کے باوجود وہ زبیدہ کوانہی نگا ہوں سے دیکھتے ہیں جن سے میں دکھتی ہوں تم ان کی فکر مذکرو :

(4)

تین ہفتون کے بعد نفرہ ، کو فہ اور عراق کے دو سرے شہروں ہیں بیر خبر حیرت واستجاب سے سنی گئ کہ جاج بن اوسف نے بوعا لم اسلام کی کسی برطی سخفیت کو خاطر بیں نہیں لا تا تھا۔ اپنے بھائی قاسم کے تیم اور عزیب لوک کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی۔ دعوت ولیمہ میں شہر کے معززین کے علاجہ گئرین قاسم کے بہت سے دوست اور ہم کمت سٹر میک عظامہ کے

ا کے دن جاج بن یوسف نے گر بن فاسم کو بلاکر یہ نوشخری سُنائی کہ دمشق سے خلیفۃ المسلمین کا ایکی آگیا ہے ۔ا تھوں نے لکھا ہے کہ تھیں فور ا دُشق بھیج دیا جائے۔

محدی ناسم نے کہا یو بیں جانے کے لیے تیاد ہوں لیکن در بار خلافت کے برائے برائے کہ آپ کی وجرسے میرے

سکنه مهو میں تھیں ایک اور نوشخبری سنانا چاہتی ہوں " دروی یا "

" پیلے و عدہ کروکہ میں جو کچے کہوں گی، تم اس پر کمل کر و گے ؟"
" ای ! آج کک آپ کاکوئی حکم ایسا ہے جس سے میں نے سرتا بی کی ہو ؟"
"جیتے دہو بیٹیا! میری دعاہے کہ جب تک دن کوسودج اور دات کو چانداور
سادے میسر ہیں۔ تتحادا نام دنیا میں دوشن دہے اور قیامت کے دن مجا ہدین
اسلام کی ماوں کی صعت میں میری گردن کرسی سے نبی منہ ہو "

"ہاں ائی! وہ نوشخبری کیا تھی ؟" ماں نے مسکراتے ہوئے تکیہ کے نیچے سے ایک خط نکالااور کہا۔ "لو پڑھ کو . تھاری حجی کا خطہ ہے "

می بی ناسم نے خط کھولا اور چندسطور پڑھنے کے بعداس کا پھرہ سے سرخ ہوگیا۔ اس نے خط ختم کیے لغیر مال کے آگے دکھ دیا اور دیم تاک سڑھ کائے بیٹھا د ہا

> "کیوں بیٹیا! کیاسوچ دہیے ہو۔" "کچھ نہیں امی !"

"بیلیا! یرمیری ذندگی کی سب سے بڑی آرزو تقی اور مجاج سے نفرت
کے باوجود میں یہ و عاکر تی تقی کہ ذہیرہ میری بھو بنے یہ بچھلے دنوں وہ با پ
سے چپ چپ کرمیری تیمار دادی کرتی نہیں۔ سے کہتی ہوں کہ اگر میری کوئی
ابنی لڑکی بھی ہوتی تو شاید میرا اسی قدر خیال کرتی ۔ مجھے یہ ڈر تقا کہ جاج بن
یوسٹ کبھی یہ گواد انہ کرے گا در میں خداسے تھا دی ہو "ت، ترتی اور شہرت
کے لیے دُعائیں کیا کرتی تقی ۔ میں جب بھی ذہیدہ کو د مکھتی، میرے مُنہ سے

محدين فاسم دخصنت بتولف كو تفاكم مبنني غلام في أندد الكرجاج بن يوسف كواطم الع دى كما أيك لوجوال حا حربهون كى اجازت جابت المعدوه كهتا مَنْ كُولَا إِلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُعْرِك كُولًا إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه عجاج بن پوسف نے کہا "بلاؤ اسے اور محداً تم بھی محمروا میرا دل. گراہی دیتاہے کہ منرانڈیپ نے کوئی اچھی خیر نہیں ہی جی ایک علام ك جائف ك بمقولى دير بعد زير أندر داخل بروا اس كريك كردو غياد سي الله بالوك يخف أور بولصورت جرف برحرن واللال واتعكاوط كم أثار عظ يجاج بن يوسف في أسع ديكه بني بهجان ليا اور كما يوز برائم الكي المنظالة المنظلة المراف ويام ويام المحافوس مع كرين أب ك يامس الجهي خرك كونهين آياء سنده فكك ساحل بداديب ل ك كورز في بهمارا بها ذا ول الباسع . دوسرا بھانہ میں پرسراندیب کے داج نے اس کے اور خلیف کے لیے تحک آف ي الميان المان الم كيا تقا، قيدكريك بين " المن جاج نے كها معتم بدال كيس پنج - تجھے تمام واقفات بتاؤين

جان کے اللہ میں میال بیسے پہنے۔ بھے مام وافعات بتاوی،

زبر نے شروع سے لے کر اس خوتک اپنی سرگزشت سائی جاج بن

پوسف کی اس کھول میں عم وعقد کے شعلے بعط کے اس کے چرک پر گرائی
ہیدت چھا گئی اور وہ ہا تقول کی متھیاں بھینچتا اور ہونٹ چبا تا ہوا کرے میں
چکر لگانے لگا۔ تقوش کی دیر لجد وہ ایک دلواد کے قریب ڈک کر ہند درستان
کے لفت کی طرف و کیھنے لگا اور اس کے منہ سے ایک زخمی شیرون کو مینگ کے کھانے ملتی ہولئی پر سند ھو کے دا جرکی پر مجر اس بی میں شیرون کو مینگ کھانے ہولئی پر سند ھو کے دا جرکی پر مجر اس بی میں شیرون کو مینگ کھانے ہولئی اور اس کے منہ سے ایک دخمی شیرون کو مینگ کھانے

ساعظ بنے جانے خارجواب دیا ''فیمتی پنجواپی فنجامت سے نہیں بلکہ جبک سے پہنچانے خارج اب دیا ''فیمتی پنجواپی فنجامت سے نہیں بلکہ جبک سے پہنچانے جائے اپنے اس میں نے فقط محادی فطری صلاحیتوں کی نسٹو و نما کے لیے ایک موزوں ما جول تلاسٹ کیا ہے ، دربارخلافت میں تم جبنغ کامور حرب کی مجلس شوری کے ایک دکن کی حیثیت سے کام کر و کے اور اگرتم اپنے دفقائے کا آل اور فیمن کو محادی مرکزی کی شکا یہ تنہیں ، خلیفہ کو میری طرح متا از کر سکے تو بقین دھوکہ کسی کو محادی مرکزی کی شکا یہ تنہیں ہوگی ''

ہوگی " ہوگی ہے گرین قاسم نے کہا برد لیکن میں جیران ہوں کہ صبغ امور تحرب کی مجلس شوری دمشق میں کیا کرتی ہے! خلیفہ نے امور ترب کی تمام ذمی داری تو آپ کوسونپ دکھی ہے۔ سپرسالادوں کے ایکی برا ہر داست آپ کے پاس آتے ہیں ' نقل وحرکت کے تمام احکام آپ کی طسدت سے جاتے ہیں "

" براس لیے کی مجلس شوری میں مھارے جیسے سرگرم اور بدار مغزادکان

دی کی ہے اور ان کا بعیت سابع جے مجھ پر ڈال دیا گیا ہے۔ اب تم وہاں جادگ ورکم از کم میرے سرے سرا افرایت کی بار کی بدائی کا دوجہ ختم جائے گا۔ افرایت کی میرے سرے بینے میں افرایت میں در اسی سب لی پر امیرالمومنین مجھے ہر دو سرے سیسے بینے مشورے لینے کے اپنے بلاتے ہیں۔ ممکن سے کہ تھاری صلاحیتیں دیکھ کر مجھے وہ باد مشورے لین کے جاد کی طرف ذیادہ اور میں ترکستان کے عاد کی طرف ذیادہ انتوجہ و سے سکون "

محدّ بن قاسم نے بوجھا سرمجھے کب جاناچا ہیے،" "میرے خیال بین تم کل ہی روانہ ہوجا کہ میں جند دلوں تک تھا دی والدہ اور ذہیدہ کو دمشق بھیجہ کا انتظام کر دوں گا۔" سے کہ ان کے ساتھ داجراوداس کے اہل کادگذشتہ طاقات میں نہایت ولت آمیز ملوک کرچکے ہیں۔ اس لیے وہ بذات نود دوبادہ اس کے پاس جانالپسند نہیں کتے تاہم اعفوں نے آپ کامشورہ لیے بغیر مکملان کے سالار اعلیٰ عبید اللّٰہ کی قیادت میں دیبل کے حاکم کے پاس ایک وفد بھیج دیاہے ۔ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اس سے میر انداذہ ہے کہ دمیل کار اجرا نتا درہے کا بے دحم اور ہمٹ دحرم ہے اور عبداللّٰہ بھی کا فی جو سشیلا ہے ، مکن ہے کہ دہاں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو بھی کا فی جو سشیلا ہے ، مکن ہے کہ دہاں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو شکار ہو دورا جرسے ملاقات کہ نے سے پہلے ہی کسی خطرے کا شکار ہو دہ آئیں "

مجارج في كما يستاهم من عبيد الله كى والسي كا انتظار كرون كا " " اور اكر وه عبى الجي خرر الاياتو ؟ "

" میں کچھ نہیں کہ سکتا کے ندھ ایک دسیع ملک سے اور ہمیں وہاں اشکر کشی سے پہلے ایک لمبرالمومنین، کشی سے پہلے ایک المومنین، ترکستان ، افرایقر اور اس کے بعد شاید اندلس کی فتح سے پہلے ہمیں سندھ در شکر کسٹی کی اجازت نہ دس "

محرّ بن قاسم اب تک فاتوننی سے یہ باتیں سن دہا تھا۔ اس نے ذہر کی مایوں مایر کی مایوں سے متاثر ہوکر کہا یہ خلیفہ کو دھنا مندکرنیکی ذمّ داری میں لیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں کل کی بجائے آج ہی دمشق روایہ ہوجا وں ۔"

جائ نے جواب دیا " برخوردار اجاتے ہی خلیفہ کو الیا مشورہ دے کر تجائ نے سی خلیفہ کو الیا مشورہ دے کر تم اپنی سپاہیا ہے صلاحیتوں کا چھامطاہرہ نہیں کروگے بمقاری غیرت ادر شہاعت میں کلام نہیں لیکن دشمنوں کے قلعے خالی تدہیروں سے فیج نہیں ہوتے اس مہم کے یا جہدت سے سپاہیوں کی صرورت ہوگی اور عراق ، عرب ادر

لگیں۔ شایداسے بھی بیمعلوم ہوگیاہے کہ ہمادی افواج شمال اورمغرب میں معینسی ہوئی ہیں "

، بن کہ کر مجاج ذہرکی طرف متوج ہوا " تم نے ابھی تک بھرہ میں توکسی کو ہندیں سنائی۔" نہیں سنائی۔"

زبرینے بواب دیا یہ نہیں! بیں سیدھاآپ کے پاس آیا ہوں "
جاج بن اوسف نے کہا یہ سندھ کی طرف سے اس سے ذیا دہ مرتک
الفاظ میں ہمادے فلاف اعلانِ جنگ نہیں ہوسکتا لیکن تم جانع ہو کہ اس
وقت ہمادی مجبودیاں ہمیں ایک نے عماد کی طرف بیش قدمی کی اجازت نہیں
دستیں بیں یہ چاہتا ہموں کہ یہ الم ناک خبراجی عوام تک نہ پہنچے، وہ نو دہاد
پرجانے کے لیے تیاد ہموں یا نہ ہموں لیکن مجھے کو سے میں کو تا ہی نہیں کریں گئی۔
زبر نے کہ اب کا مطلب ہے کہ آپ بیسب کھے خاموشی سے برااشت
کمالس گے "

جاج نے بواب دیا ہر دست خاموشی کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں ریس مکران کے گورز کو لکھتا ہوں کہ وہ نٹودسند ھے داجر کے پاکس جائے ممکن ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے آبادہ ہو جائے اورمسلمان بچوں کو اس کے سوالے کر دے۔

ربین کہا رسیں آپ کو لینی دلاتا ہوں کہ وہ اپنی غلطی کے اعتراف کونے بر آبادہ نہیں ہوں گئے۔ ابوالحس کا جہاد لا پتہ ہونے پر بھی آپ نے کمان کے گورنر کو وہاں بھیجا تھالیکن اعفوں نے اپنی لاعلمی کا اظہاد کیا اور مجھے لیت بن ہونے کہ ابوالحسن کا بھاد بھی گوٹا گیا تھا اور وہ اور اس کے چندسا تھی ابھی نک داجہ کی قید میں ہیں۔ میں خود بھی مکوان کے عابل سے بل کم آیا ہوں۔ وہ بر کھتے داجہ کی قید میں ہیں۔ میں خود بھی مکوان کے عابل سے بل کم آیا ہوں۔ وہ بر کھتے

عور توں کا حال سن کر اپنی فوج کے عنور سیا ہمیوں کو گھوڑوں پر رنین ڈانے کا حکم دے جکا ہوگا اور قاصد کو میرا یہ خط د کھانے كى فرودت بيين نبيل كى داكر عاج بن يوسف كانون نجد بو برکاب توشایدمیری تحریر بھی بے سود نابت ہو۔ میں الوالحن کی بیٹی ہموں ۔ بیں اور میرا بھا بی ابھی تک دشمن کی درسنرس سے محفوظ بی لیکن ہمب رے ساتھی ایک ایسے دشمن کی فیدیں ہیں جس کے دل میں دحم کے لیے کوئی جگہ نہیں قید خانے کی آس تادیک و تطری کانفود کیجے حس کے اندر اسپروں کے کان مجابدين اسلام كے كھوڑوں كی الابوں كى آواد سنے كے بيلے بيفرار أبن بياك معزه تحاكمين اورميرا بهائي رسمن كى تبديد عن كَا كَمْ عَيْد. مين بهاري الاس جارى سع اور ممكن بي كرمين مجي كبي تاركب كو تعطرى ميں بھينيك ويا جائے ممكن في داس سے يمط من ميا رخم مجھے موت کی نیندسلادے ادر میں عبر تماک انجام سے بچ جاؤل بلین مرنے وقت مجھے بیرافسوس ہوگا کہ وہ صبار فیار كخورك حرب كي سوار تركستان اور افريق كي دروان على مثاهلًا رہے ہیں ۔ اپنی قوم کے بیٹیم اور بے بس مچوں کی مدد کو مذہبی سے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلواد بحوروم وایران کے مغرور تاجداروں کے مربه صاعقه بن کرکوندی ۔ سندھ کے مغرور داج کے سامنے کند تابت ، و گی سی موت سے سیس درتی لیکن اسے جاج ااگرتم دنده ہوتوا پی غور قوم کے بتیموں اور بیواؤں کی مدد کو پنچو \_\_\_! ایٹ غیور قوم کی ہے بس سیٹی

نام کے کسی مستقریس ہمادے پاس دائد افراع نہیں " در کے میں ہمادے پاس دائد افراع نہیں " در کی جذرت سے بالوس نہیں ۔
ایسی خران لوگوں کو بھی متاثر کرسکتی ہے ، شخصیں آدام کی زندگی جذر بہادی علائے میں میں کروم کر می ہے میکن ہے کہ آپ اپنی عمر کے لوگوں سے مایوس بہوں لیکن میں افراع کو بھوا توں سے مایوس نہیں۔ وہ لوجوان جو آب اور خلیف سے مایوس نہیں کہت نہیں کرستان اور افرافز ایسند منہیں کرستے ۔ مسلمان بچوں پر سندھ کے داج سرکتان اور افراق الله جار کرفیا ما تربوں گے ۔ ہزاروں لوجوان الیسے ہیں جن کی حیث ابھی تک فنا نہیں جو تی وہ مسلمان جن سے آپ بایسی ہمیں مرس نہیں کہ حیث ابھی تک فنا نہیں جو تی وہ مسلمان میں سے آپ بایسی ہمیں مرس نہیں سورہ میں اور قوم کے بتیم بچوں کی فریاد یقیناً ان کے بیے جو در اسرافیان ثابت ہو کی گئی ۔ "

جاج بن اوست گری سوج بی بڑگیا۔ نبیز نے موقع دیکھ کر ایک سفید دومال جس بر نا ہیدگی تحریر بھی ، اپنی جیب سے بکال کر اسے بیش کیا اور کہا۔ ساپ کے نام یہ مکنوب ابوالحس کی لڑکی نے اپنے نون سے لکھا تھا آور مجیب کیا تھا کہ اگر جاج بن اوست کا خون منجد ہو چکا ہو تو میرا پر خط بیش کر فینا ورنہ اس کی ضرور سے نہیں "

عاج بن پوسف دومال برخون سے بھی ہوئی تحریری چندسطور بڑھ کر کپکپااٹھا اور اس کی آئی تکھوں کے شغط پانی میں تبدیل ہونے گئے۔ اسس نے دومال محکمین فاسم کے ہاتھ میں دے دیاا ور خود داور اس جاکر ہندوستان کا نفتنہ دیکھنے لگا۔ محکمین فاسم نے شدوع سے لے کرا خریک برمکتوب پڑھا کمتوب کے الفاظ بیر تھے:۔

رب سے ایک میں ہے کہ وائی بصرہ قاصد کی زبانی مسلمان مجیں اور

All the state of t

## لِهِروسيوشي مل

بیند دلوں کی بلغاد کے بعد محدّ بن قاسم اور ذبیر ایک مبیح دمشق سے چندکوں کے فاصلے پر ایک مجھوٹی سی بستی سے باہر فوجی چوکی پر اترے محدّ بن قاسم فی محد کا خط دکھایا اور تازہ دم گھوڈے تیاد کرنے اور کھانالانے کا حکم دیا۔

افسرنے ہواب دیا سے کھانا حاصر ہے لیکن آج گھوٹرے شاید آپ کو مذرل سکیس۔ ہمادے پاس اس وقت صرف پانچ گھوٹرے ہیں " سکیس۔ ہمادے پاس اس وقت صرف پانچ گھوٹرے ہیں " محرد بن قاسم نے کہا برلیکن ہمیں تو صرف دو چا ہمیں "

م لیکن ان گھوڈ ول پر امیرالمومنین کے بھائی سیمان بن عبدالملک اور
ان کے سابھی دمشق دوانہ ہونے والے ہیں کل پونکہ دمشق بیں فنون حدب
کی نمائش ہوگی، اس لیے ان کاآج شام تک وہاں پنچنا عزودی ہے۔ ہیں نہ
والی بھرہ کے حکم سے سرتا ہی کہ سکتا ہوں اور منامیرالمومنین کے بھائی کونادامن
کرنے کی مجراًت کو سکتا ہول آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت طبیعت کے آدمی
ہیں "

محدُّن قاسم في دومال لبيك كر دبيرك حوال كيااور جاج بن لوسف كى طرف ديكية لكا وه كردوبين سے بے خرسا موكر نفت كى طرف ويكه د ما تھا۔ محدُّن قاسم في لوچها يراس في كيا فيصله كيا ؟ جاج بن يوسف في مخر كالاا دراس كى نوك سنده كے نقط بي مبوست كهة بوئے جواب ديا بريس سندھ كے خلاف اعلان جماد كرتا ہوں . محمد ! ثم المج بهي دمشق دوانه بهو جاؤ - زبير كو بهي سائق العجاف - يدمكتوب بهي الميرالمومنين کود کھادینا جتنی فوج دمشق سے فراہم ہو، لے کہ بہاں پنیج جاؤ ۔ میرا خط بھی امرالمومنين كے پاس مے جاؤ۔ والس آنے میں دیر بنر كرنا۔ بال الكر امير المومنين متایز نہ ہوں تو دمشق کی دائے عامہ کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشسش کرنا اور مجھے لفین ہے کہ امیرالمومنین عوام میں زندگی کے آثاد دیکھ کرسند ھے خلاف اعلان جهاد میں پی و پیش نہیں کریں گے۔ میں تھیں ایک بہت بڑی و متر دادی سونپ دہا موں اور دمشق مے والیں اسف پرشاید تھیں اسس سے کمیں زیا دہ اہم ذمر داری سونپ دی جائے میرا خط دکھانے پرتھیں داستے کی ہرچوکی سے نازہ دم گھوٹے مل جائیں گے۔ اب جاکر تیاد ہو آؤ۔ اتنی دیر میں میں خط لکھتا ہوں اور زہرتم بھی

مجاج بن بوسف نے تالی بجائی اور ایک حبثی غلام بھاگا ہوا اندر داخل ہوا۔ حجاج نے کہا سرائفیں مہمان خانے میں سے جا و کہ کھانا کھلانے کے بعدان کے کپڑے تبدیل کواڈ اور ان کے سفرکے یلے دو بہترین گھوڈ سے تیاد کرو ،"

« وه کهان بس ؟"

سوه اندرآدام فرمادسے ہیں۔ غالباً دوپر کے بعب دیماں سے دوانہ ہوں کرکے۔ اگر آپ کا کام بہت ضروری ہے توان سے اجازت نے لیے جے۔ دوپ رنگ اُن کے ماکر آپ کا کام بہت ضروری ہے توان سے اجازت نے کیے گور ٹری مزل طے کر کے نہیں آئے آپ کے ماک کھاکر ان سے بوج چولیں۔ بذات خود میں آپ کومنع نہیں کرتا۔ آپ لے جائیں توان کی مرضی کی مرضی کی کن مرادی شامت آجائے گی "

نیراور محدّین قاسم نے ایک درخت کے نیچ بیٹھ کر کھانا کھا یا اور محدّین قاسم اندر جانے والد سے سے اسے ان اور محد ہم اندر جانے والد سے سے اسے ان اندر کے اندر ہوریات کے لیے یہاں سلمان کی اجازت حاصل کریں۔ یہ گھوڑے مرفت جا دہا ہے۔ اسے فوجی معالا سے دکھے گئے ہیں اور سلیما ن سیرو تفریح کے لیے دمشق جا دہا ہے۔ اسے فوجی معالا ہیں دکا وسے پیدا کرنے کا بی نہیں دیا جاسکتا۔ گھوڈے اصطبل میں نیاد کھوٹے ہیں۔ شہزادہ سلیمان دو پہر تک آدام فرائے گا۔ اسس کے بعد کچے دیر آئین نہیں سامنے دکھ کر اپنے خادموں سے اپنی خولھوں تی کی تعریف سے گا۔ اسس کے بعد کچے دیر آئین نے گا۔ اسس کے بعد اپنے خادموں سے اپنی خولھوں تی کی تعریف سے گا۔ اسس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اپنے انتخاد کی داولے گا۔ پھر اپنی نیزہ بازی اور شہسواد تی کی تعریف سے گا۔ اس کے بعد اپنے انتخاد کی داولے گا۔ پھر اپنی نیزہ بازی اور شہسواد تی کی تعریف سے گئی اس کے بعد ممکن ہے کہ سے ماکی وقت سیا ہیوں کو حکم دے کہ گھوڈوں کی ذمین آناد دو، ہم صبح جا ہیں گئی۔ "

محدّ بن فاسم نے بینے ہوئے کہا یہ معلوم ہوتاہے۔ آپ مسلم ان بن عبدالملک کے متعلق بہت کچھ جانے ہیں "

" بال! بیں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ عالم اسلام بیں شید اس سے ذیا دہ مغرود اود خود لینند آدمی کوئی نہ ہو۔ اسی لیے بیں برکہتا ہوکہ مجھے اس سے کسی ابھے بواب کی امید نہیں "

محدٌ بن قاسم نے جواب دیا "مجھے صرف بہ خیال ہے کہ ہمادے چلے جانے کے بعد چوکی کے سب ہمیوں کی شامت آجائے گی۔ اس لیے اس سے پوچھ لینڈ میں کو تی حرج نہیں "

در ایپ کی مرضی لیکن آپ پوچھنے جا تیں اور میں آنتی دیر میں اصطبل سے دو کھوڑے کھول کرلاتا ہوں "

محدث من قاسم فے دروازہ کھول کر اندر جھا نکا۔ سلمان اپنے ساتھیوں کے درمیان دلوارسے منے میں منظم کے درمیان دلوارسے منے میں درمیان دلوارسے منظم کی گئے بیٹھا تھا۔ دوخادم اس کے پاوُں دبار ہے منظم کہ کر اندر داخل ہوا۔ سلمان فے بیٹر انگیسے اس کے سلام کا بواب دیتے ہوئے پوچھا یہ تم کون ہو ؟ کیا چاہتے ہو ؟ سروی میں مرد

محری قاسم نے اس کی ترس کلائی سے لا پروائی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ سمعاف کیجیے الیں آپ کے اقدام میں تحل ہوا۔ میں آپ کو پر بتانے آیا تھاکہ میں دمشق میں ایک صروری پیغام نے کہ جارہا ہوں "

" جاؤ، ہم نے کب ددکا تھیں ؟" سیمان کے ساتھیوں نے اس پر
ایک ہتھہ لگایالیکن گر بن قاسم نے اپنی سنجیدگی کوبر قراد رکھتے ہوئے کہا:
"ہمانے گھوڑے بہت تھکے ہوئے ہیں اور میں اس چوکی سے دو تازہ گھوڑے
اجادہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی صرورت تو ہن تھی لیکن میں
نے اس خیال سے آپ کی الاقات ضروری سجی کہ آپ خوامخواہ جو کی کے سپاہیوں
کو کم انجلانہ کہ س "

سلیمان نے زرا کا کر بیٹے ہوئے کہا "اگر تھادے گوڑ ۔ تھے ہوئے ہیں توتم پیدل جا سکتے ہو"

محدین فاسم نے جواب دیا "ایک سپاسی کے لیے بیدل چلنا باعث عاد

کہ است لوارا ٹھالایا ہے۔ نیکن وہ کون ہیں؟" اس نے زبیر کی طرف اشارہ کرتے ہو۔ئے کہا یہ اسے ردکو!" صالح زبیر کی طرف متوجہ ہوالیکن آنکھ بھیکنے میں محکمہ بن قاسم کی تلوار نیام سے باہر آم چکی تھی۔ اس نے کہا۔" معلوم ہو تاہیے کہ اتیام جاہلیّت کے عرب اب بھی اس دنیا میں موجود ہیں نیکن تم ہمیں نہیں روک سکتے یہ

صالے الواری نوک اسی کے سینے کی طرف مرجاتے ہوئے چلایا " اگر محصاری زبان سے ایک لفظ اور نکلا تو میری الوار نون میں نہائے بغیب زبام

لیکن اس کافقرہ لورا ہونے سے پہلے محد بن تام کی تلواد کی جنبش سے ہوا میں ایک نستاہ طاور کھر وفظوار ول سے ٹرکرا نسسے مجاکار پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی صالح کی بلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دس قدم دور جا پرطری اوروہ حیرت ندامت اور پریشانی کی حالت میں اپنے ساتھیوں اور اس کے ساتھی دم بخود ہو کر محد بن قاسم کی طرف در کھور سے سے نے۔

سلیمان نے اپ ساتھی کی بے بسی کود کھوکر ذورسے قبقہ لگایا سب کن محدد بن قاسم کو گھوڑ ہے ہیں اٹک محدد بن قاسم کو گھوڑ ہے ہیں اٹک گئی اور اس نے بلا کر کہا " کھرو! "

مخدی قاسم نے گھوڑ ہے کی لگام موٹ ہے ہوئے اس کی طرف در کیا اور کہا ہوں کا سب تھی بہا در ہے لیکن تلواد کہ اپنے ساتھیوں کو دمشق کی نمائش میں ہے جانے سے پہلے کسی سپاہی کے رپر د کریں " یہ کہ کر محدین قاسم نے اپنے گھوٹ ہے کو ایڈ لگادی اور دولوں آن کی آن میں در خوں کے بیچے غائب ہوگئے۔

نبين ليكن مين بهت جليد دمشق بينچنا چامتنا بهون!

ستوتم سپائی ہو۔ تھادے نیام میں لکردی کی ہواد ہے یالو ہے کی ہ سلمان کے ساتھوں نے بھرایک قبقہ لگایا۔

محدِّ بن قاسم نے بھراطینان سے سواب دیا۔" اگربازوؤں میں طاقت ہو تولکڑی سے بھی لوہے کا کام لیا جاسکتا ہے ۔لیکن میں آپ کو بقین ولا تا ہوں کہ میری تلوار بھی لوہے کی ہے اور مجھے اپنے بازوؤں پر بھی بھردسہ ہے "

سلمان نے پینے ایک سابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا '' ضالے! یال کا باتوں میں کا فی ہوسشیا دُعلوم ہوتا ہے۔ ذرا اُکھو، میں اس کے سپا ہمیا مذہو ہر دیکھنا چاہتا ہوں ''

ایک گندمی دنگ کا قوی ہیکا شخص فرزًا اُکھ کھٹا ہوا اور نیام سے نلوار کال کرآگے بڑھا۔

محدِّب قاسم نے کہا " یں داہ چلتوں کے سامنے اپنی سپاہیا نہ صلاحیّتوں کی نمائش کرسنے کا عادی نہیں اور نہ میرے یاس اتناوقت ہی ہے اور اگر وقت ہوتا تو بھی میں کرائے پر قبضے لگانے والوں سے ال لگی کرنا ایک سپاہی کے لیے باعث عاریمی تاہوں "

مُحَدَّبِن قاسم به که کربا ہر نکل آبالیکن صالح نے آگے بڑھ کر تبوارکی نوک سامنے کرنے ہوں کہ تبوارکی نوک سامنے کرنے ہوئے اس کاراستہ دوک بیاا ود کہا سبے وقون! اگر تمحاری عمر سر دو چاد سال اور زیادہ ہوئی، تو ہیں تھیں بتا تاکہ کرائے پر تہ قہہ لگانے والا کھے کہتے ہیں ؟

سامنے زبیرایک گوڑے پرمواد ہوکر دوسرے گھوڑے کی لگام تھاہے ہوئے تھا۔ سیامان نے باہر کی کرکھا۔ سامان نے دو ہے جارہ فکدا جانے

بالکل فرجوان ہے لیکن اس سے بادجود وہ بھی دربادیوں کی طسدہ زبیر ہی کو جائ بن بوسف کا بونهار مجتمجا سمجدر ہاتھا۔ اور سولہ سترہ سالہ فرجوان کو قبیر کے نشکر سے ہراول کا سالارِ اعلیٰ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔

انکھوں کے اثاروں کے ساتھ الی درباری زبانیں بھی بلنے لگیں اور دلیدنے اچانک بیمسوں کرنے ہوئے کہ اس کے خاندان کے سب سے بڑے محسن جاج بن ہوست کہ کہا جا رہا ہے ، مسند سے اُٹھ کر محد اور زبیر سے مصافحہ کیا اور انھیں اپنے تر ب بھانے ہوئے کہا " وہ مجا ہر سب کے متعلق جاج بن یوسف جیسا مردم شناس اور فتیہ بن سم حسیا سپر سالا داس قدر بلندرا سے رکھتے ہوں ؛ میرے بلے مورم شناس اور فتیہ بن سم حسیا سپر سالا داس قدر بلندرا سے درکھتے ہوں ؛ میرے بلے گفتہ تا اور بی تھا دا ٹرا کھیں اُٹر ہے ؟ " اور بی تھا دا ٹرا کھیں ہے ؟ "

المنين اميرالمومنين ايرزبيريمي

ولیدنے زبری طرف فورسے دیکھنے ہوئے کہا یہ بیں نے سٹ بد پہلے بھی محصل و کی است کے اور وہ محصل مراندیب کے ایکی کے ساتھ کھے تھے۔ تم کب است اور وہ نیج کہاں ہیں ؟ "

فلیفه کی طرح حاصر بن درباد کی تو حجب کھی زیر پر مرکوز ہوگئی اور تعف نے اسے پیچان لیا۔ نبیر کا تذ بند سر دیھ کرمجنگر ن اسم فے جلدی سے بچائ بن یوسف کا خط پیش کرتے ہوئے کہا " امر المومنین ! ہم ایک نہایت ضروری پیغام سے کر آستے ہیں۔ آپ الا خطہ فر مالیں \_\_\_\_ " ولید نے خط کھول کر پڑھا اور کچے دیر سوچنے کے جدما ضریع درباد سے نخاطب ہوگر کھا یہ سندھ کے دا جر نے جمادا جما ذائو ہے ہیں ہے۔ سراندیں سے آنے والی بواڈل اور تیم بچوں کو قید کر دیا ہے۔ زبرتم اپنی تمام مرگزشت خود مراق ہے۔ زبرتم اپنی تمام مرگزشت خود مراق ہ

صالع عصے سے اپنے بونٹ کا ٹما ہوا اصطبل کی طرف بھاگا۔ سلمان نے کہا : "بس اب دسنے دو۔ تم ان کا کچر نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک فوان لڑکا ہم سب کا مُنچِرُ اگر سکل گیا۔ "

داستے بیں ذہیر نے محدّ بن فاسم سے کہا " دیکھ لیا سہزادہ سلیمان کو۔
میں آپ کو یہ بھی بتا دول کہ وہ خلافت کا امیدواد بھی ہے "
محدّ بن فاسم نے کہا " خوامسلمانول کو سرسے بچائے "
زیر نے کہا " محدّ اس میں نے کہا و فعہ تھا دسے پہرے پر حلال دیکھیا
ہے ۔ تواد نکا لئے وقت تم اپنی عمرے کئی سال بڑے معلوم ہوتے تھے اور جانے
ہو وہ شخص جے تم نے معلوب کیا ہے کون تھا ؟ وہ صالح تھا ۔ تر بربا ڈیڑھ سال
ہوا ، میں نے ایسے کو فہ میں دیکھا تھا۔ اسے تین زنی میں اپنے کمسال پر ناز
ہے لیکن آج اس کا غرور اسے نے دوبا ب

(4)

دمشق کی جا مع مسجد میں نماز عصراداکر نے بعد محدین قاسم اور زبیر قصر خلافت میں داخل ہوئے ملی حالاع بلتے ہی تصرخلافت میں داخل ہوئے خلیف ولید سے دربان نے اُن کی آمدی اطّلاع بلتے ہی النفین اندر کلالیا۔ ولید بن عبرالملک نے بعد دیگرے ان دونوں کو سرسے پاؤں کک دیکھااور لوجھا " تم میں سے محدّین قاسم کون ہے ؟ "
محدین قاسم نے جاب دیا یہ میں ہوں "

حاضرین دربارجن کی نگابیں زہر پر مرکوز ہو بھی تھیں، حیرست دوہ ہو کر مور گا بن قاسم کی طرف متوجہ ہوئے اوران کی خاموش نگا ہیں آلیسس میں سرگوشیاں کوسف گئیں۔ جاج بن یوسف کے گزشتہ کمتوب سے ولید کومعلوم ہو جیکا تھاکہ محد بن قاسم آبر کابید که وه اندنس پر حمله کرنا چا ہتا ہے۔ دو سری طرف ترکستان میں عواق کی تام افراج کو قبتبرا پینے لیے کافی نہیں سمجھتا جمیس نیا محاذ کھولنے کے لیے یا توان میں سے ایک محاذ کرور کرنا پڑے گایا اور کچھ مدت انتظار کرنا پڑے گا۔"

قاضی نے ہواب دیا سامیرالمومنین ایر نط سننے کے بعد ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوانتظاد کا مشودہ دے۔ اگر آپ بیمعا ملہ ہوام کے سامنے پیش کریں ، قومجھے امید ہے کہ سندھ کی مہم کے بینے ترکستان یا افریقہ سے افواج منگولنے کی ضرورت پیش مذاتے گی ۔"

ولبدنے کہا یہ اگر آپ عوام کو جہاد کے لیے آمادہ کرنے کی ذمیر داری لینے کے لیے تیاد ہوں یہ داری لینے کے لیے تیاد ہوں یہ کے لیے تیاد ہوں یہ کے لیے تیاد ہوں یہ کے ایک تیاد ہوں یہ کا میں مذبذب سا ہوکر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔

ولیدنے کھا ہو میں عوام سے مالیوس نہیں۔ مجھے مرف پیشکایت ہے کہ ہمادا اہل الرائے طبقہ خود غرض اور خود لپند ہو پکاہے۔ آپ جانتے ہیں جب مرسیٰ بن نفیر سنے افست رفتہ میں پیش قدی کی بھی تو اگر ہنے بطقے کے کئی آ دمیوں نے ہماری مخالفت کی بھی جب قت بیہ نے مرو پر حملہ کبا بھا تو میرسے اپنے ہی بھائی سیمسان نے مخالفت کی تھی۔ یہ ہماری اور بیستی ہے کہ بااڑ طبقے ہیں جو لوگ کچھ کلفس ہیں وہ کاہل اور تن آسان ہیں اور گھروں ہیں بیٹھے دوئے دبین پرفلبۂ اسلام کے لیے اپنی نیک دعاوی کو کائی اور گھروں ہیں اور گھروں ہیں بیٹھے تی کومیش کریں قرچند دنوں ہیں ایک الیسی فوج تیاد ہو سکتی ہے جو نہ حرف سندھ بلکہ تمام دنیا کی تسخیر کے لیے اپنی نوج کہ ہیں۔ ایک الیسی فوج تیاد ہو سکتی ہے جو نہ حرف سندھ بلکہ تمام دنیا کی تسخیر کے لیے اور ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے اوپنے طبقوں کے بیاح مثاثر ہوئے ہیں۔ اور ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے اوپنے طبقوں کے بیاعمل لوگوں کو

زببرنے سروع سے لے کہ آخریک تمام واقعات بیان کیے لیکن دربار میں جوش ونردوس کی بجائے مایوسی کے آثا رپاکر اختتام پر اس کی آواز ملجگی کی اود اس نے جیب سے دُومال نکال کرخلیفہ کو بیش کرتے ہوئے کہا ''الوالحسن کی بیٹی نے بہنط والی بھرہ کے نام لکھا تھا''

جاج بن یوسف کی طرح ولید بھی بہنط بڑھ کر بے حدمتا تر ہوا۔ اس نے اہل درباد کوس نانے کے لیے خط کو دوسری بار بلند آواز میں پڑھنے کی کوسٹ ش کی لیکن چند فقر سے پڑھنے کے بعد اس کی آواز ڈک گئی۔ اُس نے مکتوب محد بن قاسم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا رہتم پڑھ کرمشا دوا" محد بن قاسم نے سالدا خط پڑھ کرشنایا جملس کا دنگ بدل چکا ہمت۔

حد بن ما مع المزكر بيرس بين المركد ديد كف كه جدبات كاطوفاك على من بيرس المركز كري بيرس عن المركد ديد كف كالمركد ديد كف المركد من المركد من المركد المركد كالموش و كيدكر سب كانائي المركز كالمركز المركز المر

وليدنے لوچھا يواس كى كيادائے ہے!"

قامنی نے بواب دیا "امبرالمومنین! فرض کے معاملے میں دائے سے کام نہیں ایاجا تا۔ دائے مرف اس وقت کام دسے سکتی ہے جب سامنے دو داستے ہوں لیکن ہمادے سامنے مرف ایک ہی داستہ ہے "
داستے ہوں لیکن ہمادے سامنے مرف ایک ہی داستہ ہے "
دلید نے کہا '' میں آپ سب کی دائے پُوچھتا ہوں "

ربیدے ہودیں ، پ جب بارات پرچیں ، در اللہ اللہ اللہ باؤں چلنا نہیں جانیا " ایک عهد بدارنے کها رسم میں سے کوئی بھی اللے پاؤں چلنا نہیں جانیا " ولیدنے کہا رسکن ہمارے پاس افواج کہاں ہیں ؟ موسٰی کا پیغام برسمن المادك قلع برجارا جفظ الراديات.

اور وه کهدری عقی " نبیر! ساچی مول نیکن تم دیدسے آستے، بیل مالوس

ينتطح اورسهانے سيبنے كاتسلسل ٹوٹ كيا۔ وہ ديكيدرہا تفاكہ وہ انتهب ئي بے کسی کی حالت میں یا بر زنجر کھڑا ہے۔ دا جرکے جندسیا ہی نگی تلوارس اٹھائے اس کے چاروں طرف کھرسے اور باتی ناہید کو پکرٹ کر قیدخانے کی طب رف ہے جارم میں اور وہ مرمر کر منجی نگا ہوں سے اس کی طرف دیمیتی ہے۔ ناہیدک ياؤن اندر ركيت بى فيدخاسف كادروازه سنند موجاناس ادروه سخت جدوجد کے بعد اپنے ہا تھوں اور پاؤں کی زنجیریں تور کرسپاسیوں کو دھکیلنا، ارتا اود گرانا ہوا قید خانے کے دروارے نک پنتیاہے اور اسے کھولنے کی جدد جُد

نبير في من نام يد! ناميد!! "كيتر موت أنكفيس كھوليں اور ساھنے محدُّ بن فاسم كو كفرط و مكي كر مجر سند كرلس .

بمحدَّن قاسم أسع نواب كى حالت بين بإن ياؤن بادسته اود ناميد كا نام لیتے ہوئے س پیکا تھا۔ تا ہم اس نے اسے گفتگو کا موضوع بنا ا مناسب خسمی ادر چیکے سے اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعدز بیرنے دوبارہ آ تکھیں کھو ہیں اوركها يراكب الكي ؟"

محد بن قاسم في جواب ديا بريال إبين أكيا وون أور بيركي سوج كريوي "آب برز، بازی اور تبغ زنی میں کیے ہیں ؟ "

زبيرف مواب ديام بيس في جين بين جو كلونا پسندك القا، وه كان هي اور جب کھوڑے کی دکاب میں یا وُں دکھنے قابل ہوا . ہیں نے نیزے سے د اد ،

بینبر سناسنے بیں ایک لذّت محسوس کریں گے سندھ کے ظالم داج کو برا مجل کہیں ، کے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرح و نیااور عاقبت کا بوجھ فراکے سر تقوب كرادام سے بیط جائیں گے دیكن اگر آپ بهت كرب توسي آپ كولفين دلا ما موں كه عامة السلمين ابھى تك ذندہ ہن ۔اگر آپ او پنے طبیقے كی لفریحی مجالس كی بجائے دمشق کے مرکفریس جانا، عوام میں بیٹھنا اور ان سے باتیں کرنا گواد اکریں توسندھ ك اسربوقيد فان كى ديوادون سے كان لكائے كھوس بي ببت جلد بمارے گھوڑوں کی اپ من سکیس کے اور فرانس لو کی کورند کی اور صحت دے ، وہ اپنی آئموں سے دیکھے گی کہ ہماری ملواریں کمند نہیں ہوئیں " محدُّن قاسم في كما يس اكر امير المومنين مجه اجازت دي تويس به ومترداري

وليدف كهايه تمين ميري اجاذت كي حرودت نهيس "

محدثن قاسم كے نعد درباد كے جرعد يدار فے وليدكونى فوج بحر تى كھنے كالفين ولايا اوريه فحلس بزخاست مهوتي .

عَشَاءً كَي نماذك بعد محلوب قاسم اور زبراً بس مين بالين كردب عقر ایک آئی سے آکریہ بیام دیاکہ امیرالمومنین محدین قاسم کوبلاتے ہیں جھڑ بن فاسم سیابی کے ساتھ چلاگیااور زبراپنے استر پر لیٹ کر کچے دیر اس کا انتظار كرف كے بعد او تكھے أو تھے بينوں كا حسين وادى ميں كھوكيا ـ وشق سے كوسوں دوروه ناميدى لائن مين سنده كي شهرون مين تحلك ديا تفا قلعون كي فسيلون ادر فسید فاوں کے دروارے توڑرا تھا۔ قیدیول کی آ بنی سرای کول رہا تھا، نامید کی سا واور ممك ارآ محدول کے النو او سیجھے ہوئے كه ربائقا " الهيد إبين آكيا بمول تم آزاد بو بمقاراز فم كيسام ؟ ويجفو یں عام لباس ہیں ایچھامعلوم ہوتا ہوں یاسپا ہیا نہ لباس ہیں ؟" صالح نے بحواب دیا ''خدانے آپ کوایک الیسی صورت دی ہے ہو لباکس میں ایچھی گلتی ہے "

سیمان آینے کی طرف دیکھ کرمسکرایا اور پھر کچھ سوچ کر اولا یہ مجھے اس لطکے کی صورت پردشک آگیا تھا۔ وہ نمائٹ دیکھنے ضرور آئے گا۔ اگر تم بیس سے کسی کو مل جائے تو اسے میربے پاکسس نے آئے۔ وہ ایک ہونہاد سپاہی ہے اور میں اسے اپنے یاس رکھنا چاہتا ہوں "

صالح نے ایسا محسوس کیا کہ سلیمان اس کی دکھتی رگ پرنشز چھو ہاہے۔ وہ بولا "آپ مجھے زیادہ سرمندہ نہ کریں۔ اس وقت عوار پرمیرے ہاتھ کی گرفت مضبوط نہ تھی اور یہ بات میرے وہم میں بھی نہ تھی کہ وہ میری لا پہواہی سے فائدہ اٹھائے گا۔"

سیمان نے کہا یہ اپنے مترمقابل کو کمزور سیمنے والاسبابی ہمیشہ مات کھاتا ہے . خیریہ تحقادے کھا دیے ایک ہمیشہ مات کھاتا ہے . خیریہ تحقادے لیے ایکھا سبق تحاد اچھا یہ بناؤ! آج ہمادے مقابلے میں کوئی آئے گایا نہیں ؟

صالح نے بواب دیا۔" مجھے یہ توقع نہیں کہ کوئی آپ کے مقابطے کی بخراً ت کرنے گا۔ گزشتہ سال نیزہ بازی بین تمام نامور سپاہی آپ کے کمال کا عراف کر بھے ہیں ؟

وليكن امبرالمومنين مجمينوش منطف

"اس کی و جرمرف برہے کہ آپ ان کے بھائی ہیں اوروہ برجانتے ہیں کہ آپ کی ناموری اور شہرت ان کے بیٹے کی ولی عہدی کے راستے ہیں رکا ور بیلے ہوگی۔ لیکن لوگوں کے ولوں میں جوجب گرآپ پیدا کر چکے ہیں وہ کسی اور کو مال ا

کسی اور چیز کولپند نہیں کیا۔ رہی الوار' اس کے متعلق کسی عرب سے یہ سوال کرنا کہ تم اس کا استعمال جانتے ہویا نہیں؛ اس کے عرب ہونے بین شک کرنے کے متراد ون ہے۔ آپ لقین رکھیے! میری تربیت آپ کے ماحول سے مختلف ماحول میں نہیں ہوئی۔

محد بن قاسم نے کہا "کل میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ امیرالمومنین نے کھے اس لیے بلایا تھا۔ ان کی خواہش ہے کہ ہم دونوں فنون حرب کی نمائش میں حصر لیں اگر ہم مقابلے میں دو مروں پر سبقت نے گئے تو دمشق کے لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور ہمیں جہا دکے لیے تبلیغ کا موقع مل جائے گا امیرالمومنین کی خواہش ہے کہ ہمارامقابلہ سیمان اور ان کے ساتھیوں سے ہو۔ امیرالمومنین کی خواہش ہے کہ ہمارامقابلہ سیمان اور ان کے ساتھیوں سے ہو۔ دیر نے کہ ای امیرالمومنین کا خیال درست ہے ۔ خوانے ہمارے لیے دیر ہے ہو۔ دیر ہے ای ای ایسان کو بہ تا دیا طروری سمھیا ہوں کہ اس سالے دیر مالے۔

دبیرا در ایران المیرا موسین کاحیال در ست محد مود ها الصفایی برا بیمام وقع بیدا کرایس ایک برای المیرا میرا ایرا برا بیمام وقع بیدا کبا ہے لیکن میں آپ کو بر بتا دینا ضروری مجھتا ہوں کہ آپ سالح اور سلیمان کے متعلق غلط اندازہ نہ لگا کیں۔ داستے بیں آپ کے ما کھوں اس کا مات کھا جانا ایک اتفاق کی بات تھی۔ وہ دونوں نیزہ بازی میں اپنی مثال نہیں رکھتے ۔ تاہم میں تیاد ہوں "

محدٌ بن قاسم نے کہا۔ "ہمیں اپنی بڑائی مقصود نہیں۔ ہم ایک اچھےمقصد ، کے لیے نمانش میں حصد لیں گے فدا ہماری ضور مدد کرے گا۔ امیر المومنین نے کہا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بہترین گھوڑے دیں گئے :

(سم)

سلیمان بن عبدا سکب نے ایک قد آدم آئینہ کے سامنے کھونے ہو کرندہ بہنی اور نود سر پر دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا یدکیوں صالح!

## سپایی اور شهراده

دنا نئجا ہلیت میں بھی عرب تیرا ندازئی شمشیر نہی اور شہسواری میں غیر معمولی ہمادت حاصل کرنا اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ سمجھتے تھے۔ سروادی ، ہوتت ، مشہرت اور ناموری کاسب سے بڑا معیاد بھی تھا۔ صحرانشینوں کی محفل میں سب سے بڑا شاعراسے تسلیم کیا جاتا تھا جو تیروں کی سنسنا ہوئے اور تلواروں کی جنگار کا بہتر بن تصوّر پیش کرسکتا ہو۔ جسے اپنے صبار فنار کھوڑے کے سموں کی ہواز کسی صحرائی دوشیزہ کے تہقموں سے زیادہ متا ترکر تی ہو، جس کے لیے دور سے مجبور کے محل اور گرو وغبار میں المجے ہوئے شا ہمتواد کی مجلک بیساں طور پر مجاذب بگاہ ہو۔

اسلام نے عربوں کی الفرادی شجاعت کوصالحین کی نا قابلِ تسخیر قوت بیں تبدیل کر دیا۔ دوم وایران کی جنگوں کے ساتھ ساتھ عربوں کے فنونِ حرب میں اصافہ ہموتاگیا۔ خالد اظام کے ذمانے میں صف بندی اور نقل و مرکت کے پڑائے کی طربیقوں میں ذرہ پہننے کا دواج پہلے بھی تھالیکن موسی کی جنگوں سے دوران ذرہیں اور خود سپاہیا مذاباس کے اہم ترین جُروبی دوم کی جنگوں سے دوران ذرہیں اور خود سپاہیا مذاباس کے اہم ترین جُروبی

نهس بروسکتی"

سیمان نے کہا "لیکن میری داہ میں سب سے بطی رکاوٹ جاج بن بوست ہے۔ وہ عواق پر ابنا اقتداد قائم رکھنے کے لیے اس بات کی کوشش میں ہے کہ میرے بھائی کے بعد میرا بھیجا مسند خلافت پر بیٹھے "
مالح نے کہ "خرامیے بھائی کے قائل کو غادت کرے۔ مجھے لیمین ہے کہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ لوگوں کے دلوں پر انڈ ڈوالنے کے لیے جو خوبیاں کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ لوگوں کے دلوں پر انڈ ڈوالنے کے لیے جو خوبیاں ہے ہیں بہیں نہ کسی اور ہیں۔ آپ گزشتہ سال فنون مرب کی نمائش میں نام پیدا کر کے اپنا داستہ صاف کرچکے ہیں۔ دائے عسامہ خلافت کے معاطے میں آپ کی مق تلفی گواڈ انہ کرنے گئی "

ایک غلام نے آکر اطلاع دی کہ گھوٹے نیاد ہیں اورصالے نے کہائیہیں چین اور صالح نے کہائیہیں چین چین چین چین چین چی

Section of the second section of

ومشق کے باہرایک کھکے میدان میں قریبًا ہرروزنیزہ بازی کی مشق کی جاتی تھی۔ نيزه بازى ميس يونان كاقديم دواج مقبوليت حاصل كرديا تقار

بمت اکنانی کرنے والے زرہ پوش شام سواد کچھ فاصلے برایک دوس کے سامنے کھراہے ہوجاتے خطرہ سے بیجے کے لیے ذرہ ، منود اور جارا کینہ کے كے استعمال كے باو بود اصلى نيزوں كے علاوہ ايسے نيزے استعمال كيم جاتے جن کے کیل لوہے کے مربول اور اگلاسراتیز ہونے کی بجائے کندہو۔ ٹالث درمیان یں جھنٹ ی کے کرکھڑا ہوجاتا اور اس کے اشارے پریہ سوار کھوڑوں کو اوری دفيارسے دولوانے ہوئے ايك دوسرے برحمله أور بموتے بوسواد لينے برمقابل كى زدسے نے كراسے مرب ككانے ميں كامياب ہوتا دہ بازى جبت جاتا. مات کھانے والاسواد کندنیزے کے دباؤگی وجسے اپنا توازن کھو کر کھوڑے سے کر برنا اور تماشائیوں کے بلے سامان تضحیک بن جاتا۔

اس سال حسب معمول فنون حرب کی نماکش میں جھتے لینے کے بیے بہتے لوك دُوردُ ورسع است عقد الك وسبع ميدان كي جادون طرف تماشا بُون كا بہوم تقا وليدبن عبدالملك ايك كرسى بردولق افروز تقاراس كے دائيں بائیں دربارخلافت کے بوالے بڑے عدہ داربیٹھے تھے۔ دوسری طبدت تماشائیوں کی تطادمے آگے سلیمان بن عبدالملک اینے بیند عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھا تھا۔

نمائش شروع ہوئی اسلح جات کے ماہرین نے مجنبی اور دبا بول كے جدید تمونے مین كركے الغامات حاصل كيے۔ نیرانداز وں اورشمشرزنی ك ابرين في اين لين كالات وكهائة اورتماشا تيون سے دا در تحيين حاصل كى .

تلعدبندس کے طویل محاصروں کے دوران اکسی ایسے الے کی ِ عَرُورت محسوس کی گئی ہوسچر کی دلواروں کو توٹر سکتا ہواور اس خرورت کا احماس منجنیق کی ایجاد کاباعث ہوا۔ یہ ایک لکٹ ی کاآلہ تھا جس سے بھاری پتھر کافی دور <u>پھینکے جا سکتے تھے</u>۔ اس کی بدولت حملہ آور ا**ف**واج قلعہ بند تیراندازوں کی ز دسے محفوظ مهو كرشهريناه بريتهر برساسكتي تقين اس كاتخيل كمان سے اخذكيا كيا تھا۔ لیکن چند سالوں میں الات حرب کے ماہرین کی کوششوں نے اسے ایک نهایت اہم آلہ بنا دیا تھا۔

قلعربندشہروں کی سخرکے لیے دوسری پر جسم اول نے بہت زیادہ رواج دیا، دبابہ تھی. پرلکڑی کاایک بھوٹا سا فلعہ تھا۔ جس کے بنچے پہیے لگائے جلنے منے۔ چندسپاہی لکوی کے تختوں کی اُڈیس بیٹھ جانے اور چنداسے دھکیل كرشركى فصيل كے ساتھ لگاديتے۔ بپادہ سپاہى اس كى بناہ میں آگے بڑھتے اور اس سے سطر حی کاکام لے کرفصیل پرجا پھر مے۔

کھے میدان میں پیادہ فوج کی طرح عرب سواد بھی ابتدا میں ملوار کو نیز ہے برترجيح دينے كے عادى تھے ليكن أنهن لوس سپائيوں كے مقابلے ميں امفوں نے نیزے کی اہمیت کو زیادہ محسوس کیا اور چند سالوں میں عرب کے طول و عرض میں تیراندان ی اور تینغ زنی کی طرح نیزه بازی کارواج بھی عام ہوگیا۔ شام کے مسلمان دوم کی قربت کی وجسے زیادہ منانڈ سکتے اور بہاں نیزہ بازی کو الهمسته المستدنين زني يرتر جيح دي جانے لگي تھي۔

عرب کھوڑے اور سوار دنیا بھر ہیں مشہور تھے۔ اس بیلے دوس سے فنون کی طرح نیزه بادی میں بھی وہ ہمسایہ ممالک پرسبقت لے گئے ب

سیمان کے تین ساتھی تیراندازی کے مقابلے میں شریک ہوئے اور اُن میں سے ایک دو سرے درجے کا بہترین تیرانداز ماناگیا۔ اس کا دو سرا ساتھی۔ صالح تواد کے مقابلے میں یکے بعد دیگرے دمشن کے پانچ مشہور پہلوالوں کو نیچا د کھاکراس بات کامنتظر تھاکہ امیرالمومنین اسے بھلاکر اپنے قریب کرسی دیں گے لیکن ایک نوجوان نے اچائک میدان میں آگہ اسے مقابلے کی دعوت دی اور ایک طویل اور سخت مقابلے کے بعد اس کی تلواد تھیں لی۔

یہ نوبوان زہرتھا۔ تماشائی آگے بڑھ بڑھ کرصائے کومغلوب کرنے والے نوجوان کی صورت دیکھنے اوراس سے مصافی کرنے میں گرم ہوشی دکھائے تھے اورصالح غصے اور ندامت کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔

ولیدا که طاکر ایکی برطی اور زبیر سے مصافی کرنے ہوئے اسے مبارکباد دی اور پھر صالح کی طرف متوج ہوکر کہا معصالح! تم اگر غصتے میں نہ آجاتے تو شاید مغلوب نہ ہوتے۔ بہر صورت میں اس نوجوان کی طرح تھیں بھی انعام کا حقداد سمجھتا ہوں "

سب سے آئے ہیں نیزہ باذی شروع ہوئی۔ کئی مقابلوں کے بعدا کھ ہمری نیزہ باذ منتخب کے گئے اور آئے ہمری مقابلہ شروع ہوا۔ جول جول مقابلہ کرنے والوں کی تعداد گھٹی جاتی تھی۔ دا دو تحسین میں گلا بھاڈنے والے تماشا تیوں کے جوش وخروش میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ بالا تخدا یک طرف ایک اور دوسری طرف دونیزہ باز دہ گئے۔ تنہارہ جانے والے سواد نے کے بعد دیکر سے اپنے دولؤں می لفین کوگرا کر اپنا خود آباد ااور عوام اسے بیچان کر ذیادہ جو سس و خروش کے ساتھ تحسین و آفرین کے نعرے بلند کرنے گئے۔ یہ نوجوان ایک خروش کے ساتھ تحسین و آفرین کے نعرے بلند کرنے گئے۔ یہ نوجوان ایک یونانی نومسلم تھا اور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحان انداز میں اپنا نیزہ یونانی نومسلم تھا اور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحان انداز میں اپنا نیزہ وی اور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحان انداز میں اپنا نیزہ اور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحان انداز میں اپنا نیزہ وی اور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحان انداز میں اپنا نیزہ وی اور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحان انداز میں اپنا نیزہ وی کے دولؤں کی دولؤ

بلند کرتے ہوئے اکھاڑے میں چاروں طرف ایک چگر لگایا اور اس کے لعد بھی سر میدان میں آکھڑا ہوا۔

نینب نے اوار دی سکوئی الیسامے ، بواس نوجوان کے مقابلے میں انا امعے "

عوام کی نگامیں سلیمان بن عبدالملک پر مرکوذ ہو گئی مسلیمان نے مر پر ننودد کھتے ہوئے اکھ کر ایک صبنی غلام کواشادہ کیا جو پاس ہی ایک خوبھورت مشکی گھوڑ ہے کی باگ تقامے کھڑا تھا۔ غلام نے گھوڑ اسکے کیا اور سلیمان اس پر سواد ہو گیا۔ مورج کی دوشنی میں سلیمان کی ذرہ چمک دسی تھی اور ملکی ہلکی ہوا میں اس کے نود کے اوپر سبز دلیتم کے تا دوں کا چھندنا لہراد ہا تھا۔

سلیمان اور ایوب ایک دو سرے کے مقابط میں کھڑے ہوگئے اور قوام دم بخود ہوکر نالت کی جھنڈی کے اشارے کا انتظار کرنے لگے۔ نالث نے جھنڈی ہلائی اور ایک طرف کھڑا ہوگیا۔ صباد فنار گھوڑے ایک دو سرے کی طرف بڑھے سواروں نے ایک دو سرے کے قریب پنج کر خود پجنے اور دو سرے کو حزب لگل نے کی کوشش کی۔ سلیمان مقابط میں آنے سے پہلے اپنے مرمقابل کے تمام داؤں دکھ کہ ان سے پجنے کے طریقے سوچ چکا تھا۔ چنا پنج ایوب کا وار فالی گیااور سلیمان کا نیزہ اس کے نود یر ایک کاری حرب کا فشان چھوڑ گیا۔

ثالث نے سیمان کی فتح کا علان کیا۔ دلید نے اکٹے کراپنے بھائی کومبادکباً دی اور ابو ب کی توصلہ افزائی کی۔

سلیمان نے نود آنارکر فاتحا ندانداندیں تماشائیوں کی طرف کگاہ دوڑائی۔ اور حسب معمول اکھاڑے کا چکر لگا کر بھرمیدان میں آگھڑا ہوا ہ

(4)

نقیب نے تین باد اکواز دی "کوئی ہے جس بیں سیامان بن عبدالملک کے مقابلے کی ہمتت ہے ؟ کیکن لوگوں کواس سے پہلے ہی یقین ہو بچکا تھا کہ اب کھیل ختم ہو بچکا ہے اور وہ امیرالمومنین کے الحظے کا انتظار کر دہنے تھے لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا بندہی ، جب سفید گھوڈ سے پر ایک سوار نیزہ ہاتھ بیں لیے میدان بیں آ کھڑا ہوا۔ تماشا تیوں کو حیرانی اس بات پر مذمقی کہ ایک نیزہ باز سیامان بن عبدالملک کو مقابلے کی دعوت دے دہا تھا بلکہ وہ اس بات پر ششدر سیان بن عبدالملک کو مقابلے کی دعوت دے دہا تھا بلکہ وہ اس بات پر ششدر کے کہ اجنی سوار کے حیم پر ذرہ مذمقی اور دنچار آئینہ ۔ وہ سیاہ آئیک کا جست باس پینے ہوئے تھا۔ سرپر خود کی بجائے سفید عمامہ تھا اور آئیکھوں کے سوا باقی چرے پر سیاہ نقاب تھا۔

ندہ کے بغیر صرف وہ لوگ ایسے مقابوں میں محتہ یلیتے ہیں مجھیں اپنے حرایت کی کمتری کا ہیر و تقااور لوگ حرایت کی کمتری کا ہیر و تقااور لوگ سیمان اس دن کا ہیر و تقااور لوگ سیمان کے مقابلے کے لیے زرہ اور نود کے بغیر میدان میں آنے والے سوار کی ہمادری سے متاثر ہونے کی بجائے اس کی دماغی حالت کے صیحے ہونے میں شک کر دہے تھے۔

ولیدا ورزبرکے سواکسی کویمعلوم نرتھا کہ یہ کون ہے لیکن اس کی اکس مجراً ت پرولید بھی پرلینان کھا۔ اس نے آئمستہ سے زبیر کے کان میں کہا " یہ محد ہ بن فاسم مے یا کوئی اور ؟"

زبيرف بواب دياء امرالمومنين! يه وي مع "

" لیکن وہ سلیمان کو کیا مبھتا ہے۔ اگراس کی پسلیاں لوہ سے کی نہیں آو مجھے درجے کہ لکڑی کا کندسرا بھی اس کے بلیم نیزے کی لؤک سے کم خطرناک ثابت مذ

بو كاتم جا وُ اور اُسے بلاكرسمجھا وُ ."

ذبیرنے جواب دیا یہ امیرالمومنین! میں اُسے بہت سمجھا چکا ہوں۔ وہ خود مجھا سال مورت میں اگراس مجھا سال مورت میں اگراس محلات ہون کو محسوس کرتاہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں اگراس کی جیت ہوئی تولو جوالوں پراس کا خوش گواد اثر پڑے گااور اُسے سندھ کے حالات شنا کرا تھیں جہا دکے لیے آبادہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ذرہ کے بغیر سوار ذیا دہ چست رہ سکتا ہے ۔"

زبر کا جواب ولید کومطمئن مذکرسکا۔ وہ خود اُٹھ کر محد ؓ بن قاسم کی طرف بڑھا۔ اور تماشا ئی زیادہ پرلیٹانی کا اظہار کرنے لگے۔

محد ان قاسم سلمان کی طرف دیکھ دہا تھا۔ ولیدنے قریب پہنچتے ہی آواذر مے کر اُسے اپنی طرف متوج کیا اور کہا یہ برخور دار اِ مجھے متھاری شجاعت کا اعراف سے لیکن یہ شجاعت نہیں نادا نی ہے۔ تم ذرہ اور تودکے بغیرع ب کے بہترین اور نیسی نادا نی ہے۔ تم ذرہ اور تودک بغیرع ب کے بہترین اور نیسی نادا نی ہے۔ تم ذرہ اور تودک اسے اپنی تضحیک سمجھا تو میسی دوبارہ گھوڑے پرسوار ہونے کے قابل نہیں دہوگے ۔

محله بن قاسم فے بواب دیا یہ امیرالمومنین! خداجانا ہے کہ مجھے اپنی کاکش مقصو د نہیں ۔ سی پرخطرہ ایک نیک مقصد کے لیے قبول کر دیا ہوں اور یہ کوئی بهت بڑا خطرہ بھی نہیں ۔ میرا خیال ہے کہ ذرہ پہن کرسواد چست نہیں دہتا یہ «کیکن اگر تھادی چستی تھادی پسلیاں نہ بچاسکی تو ؟"

درتو بھی مجھے افسوس منہ ہوگا۔ مجھے اپنی لیلیوں سے ذیادہ اس لوگی کا خیال سے جس کے سیلنے میں ہمادے بدر می دیم مشمن کے تیر کا ذخم ناسور بن چکا ہے۔ اگر خداکو اس کی مددمنظوں ہے تو مجھے لفین ہے کہ دہ آج مجھے دمشق کے لوگوں کے مداکو اس کی مددمنظوں سے لیے اور ممکن ہے میں باذی جیتنے کے لبد اس ماشنے سامانِ تضیک مذبیعے دے گا اور ممکن ہے میں باذی جیتنے کے لبد اس

كرنكل كئة اور عوام في ايك برحوش نغره بلندكيا.

کمس اود نوجوان دیر تک محد بن ست سم کے بیے تحیین کے نعرے ملب کرنے دہیں اور عمر دسیدہ لوگ برکہ دہد سے تنظے دسید لوگا بلاکا چست ہے ہے۔

سیمان کے ساتھ اس کاکوئی مقا بدنہیں ۔ بہلی مرتبر سیمان نے جان او جھ کر اس کی دعایت کی ہے دیکن دو سری و فعہ اگروہ بچ گیا تو یہ ایک مجزہ ہوگا ۔ کہال سترہ سال کا چھوکر ا اور کہاں سلیمان جیسا جہا ندیدہ شہسواد!"

لیکن نوبوانول نے آسمان سرپر اٹھاد کھا تھا۔ سلیمان کی بجائے اب سرہ سالہ اجنبی ان کا ہیروبن چکا تھا۔ وہ کِسی کی ذبان سے ایک حرف بھی برداشت کرنے سے لیے نیاد مذکھے بعض تماشائی کرارسے ہاتھا پائی تک اُتر آئے۔

مُحُدِّبِ قاسم بھر اچانک ایک طرف جھک کرسیمان کے نیزے کی حزب سے نیچ گیا۔ سیمان نے بھی بائیں طرف جھک کر اپنے میں مقابل کے وارسے بچنے کی کوشِش کی لیکن اس سے کہیں ذیا وہ بھرتی کے ساتھ مُحَدِّن قاسم نے اپنے نیزے کارُخ بدل دیا اور اس کی وائیں لپلی میں حزب لگا کر اُسے اور نیا دہ اُئیں طرف و حکیل دیا۔ سیمان لڑکھ اُکو اُکر شیج گرف کے بعد فور اُل کھ کھوا ہوا اور طرف و حکیل دیا۔ سیمان لڑکھ اُل کو اُکر شیج گرف کے بعد فور اُل کھ کھوا ہوا اور

ہجوم میں اسس کا بیغا پوٹھ کر مناسکوں' الفرادی تبلیغ سے جو کام ہم مہینوں میں کرسکتے ہیں وہ ایک آن میں ہوجائے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے اور ڈعاکیجیے کہ اللہ تعالیٰ مری مدد کرہے ''

وليدن كها يوليكن تم كم اذكم مر بر نود تود كه ليت .

مُحُدُّن قاسم فے بواب دیا رو آپ بُرانهانیں ۔ جوسپ ہی نیزے کا وادمر پرروکتا ہے۔ اس کے متعلق کوئی انجی دائے نہیں دی جاسکتی۔ میرے لیے یہ عمامہ کافی ہے۔ "

ولیدنے کہا '' بیٹیا!اگر آئے تم سیمان پرسبفت لےگئے توانٹ ء اللہ سندھ پرجملہ کرنے والی فوج کا جھنڈا تھادہے ہاتھ میں ہوگا '' ولیدوالیں مطااور داستے میں نقیب کو کچھ سمجھانے کے بعد اپنی کرسی پر

دومری طرف سیمان کے گر د چند تماشائی کھڑے تھے۔ صالح نے آگے بڑھ کر سیمان کو اپنی طرف متوج کرتے ہوئے کہا یہ اسمبرالمومنین آپ کو نیجب د کھانا چاہتے ہیں۔ آپ ہوشیادی سے کام لیں!"

سسيمان في بيمان في جها يركين وه سريهرام كون ؟"

سر مجھے معلوم بنیں لیکن دہ کوئی بھی ہو مجھے لفین ہے کہ وہ بھر گھوڑے پرسوار میں ہوگا "

نقیب نے آواز دی پر حاضرین! اب سیمان بن عبدالملک اور محدّ بن قاسم کا مقابلہ ہوگا۔سیا ہ پوکشس نوجوان کی عمرسترہ سال سے کم ہے " تماشائی اور زیادہ حیران ہوکرسیا ہ پوش نوجوان کی طرف دیکھنے لگئے ۔ ٹالٹ نے جمنڈی ہلائی اور نیزہ باز پوری رفتارسے ایک دومرے کی ذوسے بھی کمر ال برکئی لوگ یہ احرار کرنے گئے کہ آپ ہارے ہاں تھہ ہے۔
محکّہ بن قاسم نے مسب کا مشکریا داکرتے ہوئے کہا ۔ یس دشق کے
لوگوں کے باسس ایک ضروری بیغیام نے کر آیا ہوں ، اور مجھے جلد داہیں جانا
ہے۔ اگر آپ سب خاموشی سے میرا پیغام سے ن لیں تویہ مجھ برٹری عنایت ہوگئ ۔
لوگ اب بہت زیارہ تعدا دہیں محمد بن قاسم کے گر دجمع ہور سے تھے
دلید بن عبدالملک عہدیدا رول کی جاعت کے ہماہ آگے بڑھا۔ لوگامیرالمؤنین
کو دیکھ کرادھ اُدھر مہد گئے ولید نے محرّب قاسم کے قریب بہنچ کر کہ آ میرے
خیال میں یہ تھالے لیے بہترین موقع سے تم گھوڑے پرسوار ہوجاؤ، آگہ مب
خیال میں یہ تھالے لیے بہترین موقع سے تم گھوڑے پرسوار ہوجاؤ، آگہ مب
لوگ تھاری صورت دیکھ سکیں۔ "

محدّن قاسم گھوڑے پرسوار ہو گیا۔ مجع میں کا نو س کان ایک سے سے دوسے مرع نك يغربنج چى تقى كريسياه پوش نوجوان كوئى ايم خرسنا اچا بنا ہے اور وہ لوگ جو اگلی قطاروں میں تھے ، یکے بعد دیگیرے زمین بربیٹی رہے تھے۔ مختربن قاسم نيمخقرالفاظ مين سراندىپ كى مسلمان بيواۇں اورىتىم بچول کی المناک داستان بیان کی اس کے بعدز بیرسے رومال لے کرنا مید کا مکتوب بره کرسسایا بیواو ل اور پتیم مجول کی سرگز شت سنین کے بعد عوام کے دلول پرنامبد کے مکتوب کے الفاظ تیرونشر کاکام کردہے تھے مکتوب سانے کے بعد محدین فاسم نے رومال زبر کو واپس فیقے ہوئے بلند آوازیس کہا۔ " فسندا يانِ اسلام! مين تم مين سے اکثر کي انکھوں ميں آنسو دیکید را ہوں رسکن یا درکھو! ستم رسیدہ انسانیت کے دامن پر طلم کی مسیا ہی کے دیقتے انسووں سے نہیں خون سے دھوئے جلتے ہیں۔ جبرواستبدا دکی جواگ سندھ کے وسیع ملک بیں۔

بسلی برہا تقد کھ انتها نی بے چار گی کی حالت میں إد هر اُد هر و مکھنے لگا۔

چاروں طرف سے فلک شکاف نعروں کی صدا آرہی تھی۔ محدٌ بن قاسم نے مقورٌی دورجاکر اپنے گھوڑے کی باگ موڑ لی اورسیمان کے قریب آکرینچے آرتے مورے مصافحہ کے ایسے اس کی طرف کا تھ بڑھایا لیکن سلیمان مصافحہ کرنے کی بجائے منہ بھے کرتیری سے قدم اُٹھا تا ہوا ایک طرف نکل گیا۔

آن کی آن میں تماشائی ہزادوں کی تعداد میں محد بن قاسم کے کرد جمع ہو گئے۔ ایونانی شاہسوادالوب نے آگے بڑھ کر محد بن قاسم کے ہا کقسے گھوٹے کی باگ بکڑلی اور کہا " میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں۔ اب اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ چہرے سے نقاب اناد دیجے! ہم سب کی آئھیں آپ کی صورت دیکھنے کے لیے بیقراد ہیں :"

(4)

محدّبن قاسم نے نقاب آباد ڈالا کم سن شا ہسواد کا چہرہ لوگوں کی توقع سے کمیں زیادہ متین اور سنجیدہ تھا۔ اس کی نوبصورت سیا ہ آئکھوں سے شرخی کی بجائے معصومیت ٹیکٹی تھی لوگوں کے نعرول اور پر استثنیا تنگا ہوں کے بولوب میں اس کا سکون پر ظاہر کر دہا تھا۔ کہ اسے بڑی سے بڑی فتح بھی متاز نہیں کرسکی۔ جو نوجوان اسے کندھوں پر اُکھا کر دُشق کی گلیوں میں اس کا شافدار جلوس نکا لفت کے اداد سے بڑھے منے۔ دم نخود ہوکر اس کی طرف دیکھ رہے ہے۔ اقیب نے اپنے ایک سے بڑھے منے۔ دم نخود ہوکر اس کی طرف دیکھ رہے ہے۔ اقیب نے اپنے ایک عرب دوست سے کہا ہم میں ہی کہتا ہوں کہ میں سادہ اور ہا رعوب نہیں دیکھی ۔ "
میک وقت اس قدر نوٹوب شورت معصوم 'سادہ اور ہا رعوب نہیں دیکھی ۔ "
ایک عرب نے بواب دیا ۔" بھرہ سے آئے ہیں ؟ "

اس مید کرمیس این بھایوں اور بہنوں کا حال سن کر دکھ ہوا اور اجھی اس میے کہی وصدافت کی تلواد کے سامنے قیم و کرسریٰ کی طرح ایک اور مغرور سرائھ اسے۔ آو اسے بتا دیں کہاری تلوای کندنہیں ہوئیں۔

گذشت نی خدرسول میں ہمادے اندو فی خلفتا رئے ہمیں بہت نفسال پنیا یا ہے۔ وہ سلطنتیں ہو ہمائے آبا واجداد کے نام سے تقرآتی تھیں، آج ہمادے خلاف اعلان جنگ کر دہی ہیں۔ ایک ظلوم لوطی کا یہ خط اگر تمعادی دگوں میں حرات بیدا نہ کر سکا تو یا در کھو! دوئے ذہین پر ہمادی خطمت اور عروج بیدا نہ کر سکا تو یا در کھو! دوئے ذہین پر ہمادی خطمت اور عروج کے دن گئے نجا چکے ہیں لیکن میں مایوس نہیں، میں تم میں سے کہی کہ جرب پر مایوسی نہیں در کھتا۔ میں صرف بہ کموں کا کہ ایک شجاع کے جہرے پر مایوسی نہیں در کھتا۔ میں صرف بہ کموں بیٹی ایک خیور مبیٹی بلند میں اور اس قوم کی ایک غیور مبیٹی بلند میں اور اس قوم کی ایک غیور مبیٹی بلند میں مرف بیٹر ہو ہی کہ در ہی ہے کہ اسلام کے غیور مبیٹی ایموں کو یا بہ ذر نجی اور اس کی ہر بہو بیٹی کی عصمت کی حفادی اپنی بہو بیٹیوں کو یا بہ ذر نجی اور اس کی میں اباد کے باذار وں بیں کھینے اجاد ہاہے "

عوام جذبات سے مغلوب ہوکر ولید بن عبدالملک کی طرف دیکھ دہے عظے۔ ایک معرف خص نے بڑے بڑھ کہا " اگر ہم سے پہلے بہ خبرامیر المومنین کک پہنچ چکی ہے تو ہم حیران ہیں کہ اعفوں نے ابھی سک بندھ کے خلاف اعلان جماد کے کیوں نہیں کیا " ہجوم آ تش فشاں پہاڈ کی طرح بھرا بیٹھا تھا۔ چادوں طرف "جہاد جہاد ہے فلک شکاف نعرے کو بخنے لگے۔ ٹھر بن قاسم نے دونوں ہا تھ بلند

ملک رہی ہے۔ سم نے دورسے اس کی ملکی سی ا نے محسوں كى سبع، اوروه اس ليے كه ما رسے حيند كھائى، چند مايكن اور چند مبنی اس اتش کده مین جل رسی میں کیکن مہیں ان لا کھول بے کسول کاحال معلوم تنیں ، جورت سے سندھ کے استبدادی نظام كى رنجيرول مين حكوا مي موكري بيترود اكي سلمان المكى كحصبم من بيوست بوا، أن لا كحول تيرول ميس سے ابك تھا جن كىشقىسندھ كامغرور وجابر حكمران اپنى بےكس دعا يا كے سينوں پر کرنا ہے۔ آج سندھ میں اگر ہماری بہنیں اور کھائی قیدخانے کی تا ریک کو مطرطی میں مجاہدین اسلام کے محدودوں کی اب سننے کے منتظري يآج أكروه التداكبركان نعرول كانتظاركرايسي مي جن بیں اب بھی دیبل کے قلعے کی مضبوط دایوا روں پر زلزلہ طاری كرنين كى قوت موجود ب، توجي لقين سے كرسنده ك موام جوبرسول مصطلم واستبدا د کی آگ میں جل رہیے ہیں ، انتی مغرب سے رحمت کی اُن گھنا وُل کے منتظریں ، بواج سے کئی برسس يط اتش كدة ايرا ل كو تطنط اكر كي مين - ان ك مجروح سينول سے یہ آواز نکل دہی ہے کہ اسے کاس ! دہ مجابدین تحفوں نے اپنے خون سے باغ اوم میں مما دات عدل الفاف اورامن کے بودے کی بیاری کی ہے۔سنرھ سے حکمان کے انتھوں سے ظلم کی توار جین لیں اور اُن کے محورات ان خار دار جا الی کوسل الیں۔ جن كے ساتھ انسانيت اور آزادي كادان الجما ہواہے۔ مسلمانو اینجر ہارے لیے مری بھی ہے ادراجی بھی ۔ بری

Y 00 ...

لوگوں کواد هراُدهر بُمُا مَا بَهُوا آگے بِشْهاا درولید کے قریب جاکر بولا ''امیرالمومنین! کیا مجھے بھی جہا دیرجانے کی اجازت ہوگی ؟ مجھے معلوم ہن تھا. ور منہ میں تلواد سے کر اس الیکن میں ابھی لے آتا ہوں۔آپ انھیں تھوڑی دیر روکیں ''

ولیدنے پیادسے اس کے سرپر ہاتھ دکھتے ہوئے کہا۔ "تھیں ابھی چند سال اور انتظاد کرنا بڑے گا"

لڑ کا دل برداشتہ ہوکہ گڑب قاسم کے قریب آ کھڑا ہوا، ولید کے اشا اے پر ایک شخص ایک کرسی اٹھا ایک گرسی اٹھ کا ایک کرسی اٹھا لایا اور اس نے کرسی پر کھڑے ہوکہ کہا۔" اسس او جوان کی تقرید کے بعد مجھے کچھا اور کھنے کی ضرورت نہیں ۔ خدا کا شکر ہے کہ متھا دی غیرت زندہ ہے ۔ ہیں سندھ کے خلاف اعلان جہا دکرتا ہوں "

محمادی عیرت ذندہ ہے۔ ہیں سندھ کے قلاف اعلانِ جہاد کرتا ہوں "

ہمحادی عیرت ذندہ ہے۔ ہیں سندھ کے قلاف اعلانِ جہاد کرتا ہوں "

ہمحد کہا سیس یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہفتہ کے اندر اندر دمشق کی فوج بھرہ دوانہ ہوجائے۔ وہاں اگر محد بن قاسم جیسے چند اور نوجوان موجود ہیں تو مجھے لین مرح ایک کہ کوفہ اور بھرہ سے بھی سپاہیوں کی ایک ایچی خاصی تعداد جمع ہوجائے گی۔ سب کہ کوفہ اور جس بھی سپاہیوں کی ایک ایک ایک ایک ایک کھوڑوں اور جس کی سامی میں سامی میں ان کے لیے اسلی جات کا انتظام کیا جائے گا۔ ہیں جو اہم تری پاس اسلی جات نہیں، ان کے لیے اسلی جات کا انتظام کیا جائے گا۔ ہیں جو اہم تری خبر آپ کوشنا ناچا ہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فحد جس ناس مونہا دی جا ہدکے لیے عاد الدین کا لفت کا سپ سالا دمقرد کرنے اہموں۔ ہیں نے اس ہونہا دی اید کے لیے عاد الدین کا لفت بخویز کیا ہے۔ آپ دعاکہ یہ کہ یہ جو ہوں ہیں کہ یہ جو یہ معنوں ہیں عماد الدین ثابت ہو "

(4)

دات کے تیسرے ہر محد بن قاسم دمشن کی جا مع مسجد میں نماز تتجدادا

كرت بوت لوكول كوفا موش كيا اور كيرا بني تقرير سروع كى : . " میرے مخاطب وہ لوگ تہنیں جو ایک ہنگا می جوش کے باعث چندنغرے لگا كرفا ويل موجاتے ہيں۔ زندہ قويين نغرے ملب كرف سے يہلے اپنى تلوادى بے نيام كركے ميدان ميں كودى بى تم دمشق میں چند نغرے لگا کران نگا ہوں کی تشفی نہیں کرسکتے جو سال سے ہزاروں میل دور تھاری تاواروں کی چمک دیکھنے کے لیے بے قراد ہیں۔ امیر المومنین کو اپنی ذمتر داری کا احساس سے لیکن انخوں نے ابھی تک تھادے نغرے سے نہیں ہیں۔ کاش! ان نغروں کے ساتھ وہ توارین بھی نیب م سے باہر اسف کے لير بقرار بہوتيں 'جن كى لۈك كے ساتھ تھادے آباؤا جد أو سطوت اسلام كى داستان لكه كئة بين. بين ديمها چاہتا ہوں کہ قادسیراور اجنا دین کے مجاہدوں کی اولاد میں زندگی کی کو فی دمق باقى مديا تبين اس بين شك نهين كربهادى تمام افواج زكستان اورافرية كيميدانون بي مصروب جهاديس ليكن تم بين سے كون أيسا مع جونلوار كاستعال ننين جانما ؟ اكربهت كري تومم سندهك ميدالون بين يرموك ادردمشق كي ياد تهيسد زنده كرسكت بين. آج تم كواپيغ آبا و اجداد كى طرح يه نابت كرناميد، كه صرورت کے وقت ہرمسلمان سیاہی بن سکتاہے۔ اب تمھاری تلواریں د دیکھ کر میں امیر المومنین سے اعلان جماد کی در نو است کرنا ہوں " حُدُّ بن قاسم گھوڑے سے اُتریٹرا۔ اس کی تقریر کے اختیام کک کئی لوڑھے اورنو بجان الوارس بلند كري عظم ايك دس سال كالوكاسخت جدو بهدك بعد عرق عدالعزید نے کہا " ہیں تھیں صرف یہ بنا ناچا ہتا ہوں کہ تھادے جیسے ہادداود ہو ہاد سبد سالاد کی قیادت میں انشاءاللہ دشمن کے فلاف تلواد کی مہم جلد ختم ہوجائے گی لیکن اگر تم سندھ میں جہاد کا چیچے جذبہ لے کہ جا دہے ہو تو تھیں وہاں اپنے افلاق اور کر دارسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو فلام بنانے کے لیے ہمیں بلکہ انفیں نظام باطل کی ذیخیروں سے آن او کر کے سلامتی کاداست دکھانے کے لیے آئے ہو۔ تم کو انفیں یہ بتانا ہے کہ وائرہ تو حدید میں قدم دکھانے کے لیے آئے ہو۔ تم کو انفیں یہ بتانا ہے کہ وائرہ تو حدید میں قدم دکھے والا ہرانسان دنیا کی غلامی سے آزاد ہوسکتا ہے۔ تم ایک ایسے ملک میں جادہے ہو جس میں نیچ ذات کے لوگ اپنے اوپر اونچی ذات والوں کے جبروا ختیاد کا پیدائشی حق تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ کے استبدا دی والوں کے جبروا ختیاد کا پیدائشی حق تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ کے استبدا دی فلام کی جڑیں کہ جاری کی ساوات کا صحیح نقشہ بیش کرسکے تو مجھے یقیں ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح پا سکو صحیح نقشہ بیش کرسکے تو مجھے یقیں ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح پا سکو صحیح نقشہ بیش کرسکے تو مجھے یقیں ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح پا سکو صحیح نقشہ بیش کرسکے تو میں کہ بواج بھی نی بی کی تھادے دوست ہوجائیں گے۔

مسلمان بیواؤں اور پتیموں پرسندھ کے حکمران کے مطالم کی داستان
سن کر بعض لوجوان مرف جذبہ استقام کے تحت بھاداستا تھ دینے کے لیے تیاد
ہوگئے ہیں لیکن ان ہیں سے کسی کو گردے ہوئے دشمن پر واد کرنے کی اجازت
سند بینا اخدا زیادتی کرنے والوں کولپند بنیں کرتا ۔ ظالم کے ہا تخت اس کی
تلواد چین لوالیکن اس پر ظلم ہذکرو! بلکہ اگروہ تا تب ہوجائے تو اس کی خطب
معاف کر دو! اگر وہ دین اللی قبول کرنے پر آمادہ ہوجائے تو اس کی خطب
معاف کر دو! اگر وہ دین اللی قبول کرنے پر آمادہ ہوجائے تو اس کے نتموں اور
مرم کھو! ہمادے بیموں اور بیواؤں پر ظلم ہمواہے لیکن تم ان کے بیموں اور
بیواؤں کے سر پر شفقت کا ہاتھ دکھو! اور یہ یا در کھو! کرخدا ہمسایہ ممالک پر

کرنے کے بعد ہا تھ اٹھا کر انتہائی سوزوگد انکے ساتھ بردعاکر ہم اٹھا یہ العالمین!
میرے نجیف کندھوں پر ایک بھاری بوجھ آپڑا ہے، مجھاس ذمرداری کولوراکونے
کی نوفیق نے ! اور میراساتھ دینے والوں کو اُن کے آباد اُجداد کاعزم اور استقلال عطا
فرا! حشر کے دن فلایا نورسول (صلی الله علیہ وسلم) کی جماعت کے سامنے میری
نکا بیں مشرمساد مذہوں ۔ مجھے خاکد کاعزم اور مثنی نظامی ایشاد عطاکر! میری ذندگی کا
ہرلمی تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہو یہ

پر تمحہ بیرے وین کی سربیدری ہے بیے وطف ہو۔
اس دعاکے اختیام پر زہیر کے علاوہ ایک اور شخص نے بھی جو محکّر بن فاسم
دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آئیں اکہی 'اور بید دولؤں اس کی طرف د کیھنے لگے۔ اُس
کے سا دہ لباس اور لؤر انی صورت میں غیر معمولی جا ذہیت تھی۔ وہ کھسک کرمحکّر
بن قاسم کے قریب ہوبیٹھا اور اس کی طرف محبت اور پہیا رہے دیکھتے ہوئے

" تم محدُّ بن قاسم ہو ؟ " «جی ہاں! اور آپ ؟ "

« مين عرف بن عبد العزيز بهون "

محدٌ بن قاسم عمر بن عبدالعزيز دحمة الله عليه كى بزرگى اود پاكيز كى كمتعلق بهت كچوس چكا تقار اس نے عقيدت مندانه نكا بهوں سے ديكھتے بهوئے كها مراب ميرے ليے دعاكميں!" ميرے ليے دعاكميں!"

محضرت عمر بن عبد العزیز دممة الله علبه نے فرمایا یر خدا تمحادے نیک ادادے پورے کرے!"

مُرِثْن قاسم نے کہا اوا کہ تدت سے میرا ادادہ تھا کہ آپ کے نیار خاصل کروں آج آپ کی ملاقات کو تائید غیبی سمجھا ہوں گجھے کوئی نصیحت فزمانیں!"

عرب قوم کاسیاسی تفوق نہیں چا ہتا، بلکہ کفرکے مقابلے میں اپنے دین کی فستے چا ہتا ہلکہ کفرکے مقابلے میں اپنے دین کی فستے چا ہتا ہا ہا ہوں کے ہا تقوں پولا ہو تو وہ دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اوران کی آئزت بھی انجی ہوگی "

نماز جسح کی اذان مش کریم بن عبدالعزید نے اپنی تقریر ختم کی۔ نماز کے بعد محتی ہونے ان سے دوانہ ہونے ہیں میں آپ کے علم وفقنل سے اور پانچ دن اور لگ جا تیں گے۔ اس عرصے ہیں ہیں آپ کے علم وفقنل سے اور زیادہ مستفید ہوناا پنی خوش بختی نہال کروں گا لیکن دن کا بیشتر حصتہ مجھے نئے ریادہ مستفید ہوناا پنی خوش بختی نہال کروں گا لیکن دن کا بیشتر حصتہ مجھے نئے تورات کوکسی وقت ہیں آپ کی خدمت ہیں حا فر ہوجا یا کہ ول ؟ " تورات کوکسی وقت جا ہو میرے پاسس میں میں عبد العزیز نے ہواب دیا ۔" تم جس وقت جا ہو میرے پاسس کے بعد میں بھی مدینہ چلا جاؤں گا۔"

مخرجین قاسم ، مصرت عربین عبدالعزبرسے دخصت ہوکرمسجدسے با ہر نکلا، تو نوجوانوں کی ایک خاصی جماعت اس کے آگے اور پیچھے تھی۔ دروانے ہے کی سیرط عیوں پر پہنچ کہ اس نے انھنیں مخاطب کرتے ہوئے کہا یو آپ سب میدان میں پہنچ جائیں، میں بھی محقولہ می دیر میں پہنچ جاؤں گا۔"

(4)

مرد میں قاسم کی قیام گاہ کے دروازے پردوسپاہی گھوڑے لیے گئے۔ عقد علاق کی فیام گاہ کے دروازے پردوسپاہی گھوڑوں سے عقد عمر اور کھوڑوں کو اپڑ لگادی ۔ شہرکے مغربی دروازے سے باہر میزے کے لیے اور گھوڑوں کو اپڑ لگادی ۔ شہرکے مغربی دروازے سے باہر

تکلف کے بعد وہ سرسز باغات سے گذرتے ہوئے ایک ندی کے کنادے آ کرد کے اور گھوڑوں سے اتر کر پانی میں کو د بڑے ۔ ندی کے صاف اور شفاف پانی میں مقوڈی ویر تیر نے اور خوطے لگانے کے بعد کبڑے بدل کر وہ کچھ دیر اپنے سامنے دل کش اور سرسز بہاڑوں کا منظر دیکھتے اسے ۔ گھر بن فاسم نے اپنے سامنی کو تحویت کی حالت میں و بکھ کر کہا "کی ہم بہت سویرے یہ سال آمیں گے ۔ اب ہمیں چلنا چاہیے ۔ لوگ ہمادا انتظاد کر دہے ہوں گے " زیر نے بچونک کر محلہ بن فاسم کی طرف دیکھا "کیا کہا آپ نے ؟ "ہمیں دیر ہورہی ہے "

ر طلع !"

دولون پر گھوڑوں پرسوار ہو گئے۔ محدّبن قاسم نے لوچھا "تم ابھی کیا ج ج رہے تھے ؟"

زبرف مغموم لنج مين جواب ديايد بين تصور مين سرانديب كرسزوذار

ديكوراعا"

" لیکن ہمادی منزلِ مفسود توسندھ کے دیگیشان ہیں ؟" "انتخیں میں ہروفت دیکھتا ہوں لیکن کبھی کبھی سراندیپ کے سبزہ زار بھی دا جانے ہیں "

محدین فاسم نے کہا رُدکل تم خواب کی حالت میں ناہید کو آوازیں دیے دہے تھے بیں نے اس کا ذکر مناسب نسمجھا۔ اب اگر بڑا نہ مالو توییں پوچھتا ہوں کہ خواب میں تم نے کیا دیکھا تھا ؟"

زبرنے اپنے چربے پر ایک اُداس مسکر ہمٹ لاتے ہوئے کہا۔ '' بی کے نحاب دیکھا تھا کہ دیبل کے چیند سپاہی میرے چادوں طرف ننگی تلوادیں لیے کھڑے ہیں اور کچھ ناہید کو مکپڑ کر قیدخانے کی طرف نے جارہے ہیں اور میں بھاگ کراسے چپڑانا چاہتا ہوں یہ محروم مقاسم ناک سرمہ انہ ال ماک زامہ کی ایم ہم سے او ماغ

مورشن قاسم نے کہا "میراندیال ہے کہ ناہید کی یاد کا آپ کے دل والع پر گرا انرہے "

" بیں اسس سے انکار نہیں کرنا جن حالات میں ہم ایک دوسرے سے ملے اور بچھڑے ہیں' ان حالات میں شاید کوئی بھی اس بہادر اور غیور لڑکی کواپنے دل میں جگہ دینے سے انکار نہ کرنا "

ایک ہرن بھاگتا ہوا قریب سے گذر کیا۔ خرین قاسم نے نیزہ سنبھالتے ہوئے کہا '' اس کی چیلی ٹانگ زخی ہے۔کسی اوچھے تیراندازنے اس پر وار کیاہے۔ آو اس کا تعاقب کریں ''

نبرا در محرات برن کے پیچنے گوڈے سر پرٹ چھوڈ دیلے۔ دیمی ہرن را در محرات برن کے بیادہ دور مزجا سکا اور محرات ناسم کے بیزے کی ایک ہی حزب کے ساتھ پنچے کر بڑا۔ زبیرنے گھوڈ سے سے اتر کر اُسے و بح کیا اور کچھی ران سے تیزنکا لتے ہوئے کہا یہ اگر ہم اسے مذر کیھتے تو یہ کسی جھاڈی بیں بڑی طرح جان دیے دبتا " جند سوار درختوں کی آرٹسے نمودار ہوئے اور محمد بن قاسم نے اُن بیں جسسیمان کو بہجائے تا ہوئے کہا یہ اور کا یہ تو ہمارے پرانے دوست ہیں " سے سلیمان کو بہجائے تا ہوئے کہا یہ اور کھا یہ بینے کر اپنے گھوڑے کی باک کھینچی اور کہا ۔ سیشکار ہمادا

محد من قاسم نے بواب دیا رہ آپ لے سکتے ہیں۔ ہم نے اُسے صرف ایک تکلیف دہ موت سے بخات دی ہے۔ اکس کی ٹانگ زخی تھی اور ہار خیال مقاکد یہ جھاڑیوں میں چھپ جائے گا ۔"

• صالح نے کہا "تم غلط کہتے ہوتم نے گرتے ہوئے ہرن کو ذرج کیا ہے۔" محد ہن قاسم نے سنجیدگی سے جواب دیا " یہ فیجھے ہدن گر بڑا تھالیکن میرے نیزے کی حزب سے اور اگر تیر آپ نے چلایا تھا تو آپ اس کی ٹانگ دیکھ سکتے ہیں "

صاتے نے فضب ناک ہوکہ تلواد نکالی کین سلیمان نے سختی سے کہا "تم ان دولوں کے جو ہرد مکھے چکے ہو یتھیں اپنی تیرانداندی کے متعلق غلط فہمی تھی ۔ آج دہ بھی دفع ہو گئی۔ "یہ کہ کروہ محلہ" بن قاسم سے مخاطب ہوا یہ میرایہ دوست جس فدر جوشیلا ہے اسی قدر کم عقل ہے۔ آپ کو ضرورت ہو تو آپ یرشکاد ہے جاسکتے ہیں "

مُحَدَّبن فاسم نے بچواب دیا سنیں' سکریہ! اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں خود شکارکرلینا یہ

یہ کہ کر اس نے زبیر کی طرف اشارہ کیا اور دولوں نے باکیس موڈ کراپنے کھوڑے سر پہلے چھوڈ دیے ،

کی عورتوں کے پاس پنچتی۔ زبیدہ نے چند سنے سپا ہیوں کو گھورٹے اور اسلوجات
بہم بہنچا نے کے لیے اپنے تمام زبورات بہے ڈوا لے بھرو کے تما امیرو غرب
گھرانوں کی الرکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی اعانت کے سیلے
بھرہ کے مبیت المال کوچند دنوں میں سونے اور جا ندی سے بھردیا ہوات کے
دومر سے شہرول کی خواتین نے اس کار نیے میں بھرہ کی عور توں سے پیچھے رہا اور دیاں بھی لاکھوں تھیے جمع ہوگئے۔

مخرین قاسم نے لعرو بین میں دن قیام کیا۔ اس کی آمدسے پہلے لعرو بین جاج بی بی ایس کی آمدسے پہلے لعرو بین جاج بی بی جاتھ کی بین جاج بی بی است بین میں جاتھ کی میں جاتھ کی میں ہوئے گاتھا اس جیکا تھا کہ عبیداللہ کی قیا دت میں میں آدمیوں کا جو دست دمیل جیجا گاتھا اس میں سے صرف دونو جوان جان جا کر کھران پہنچنے میں کا میاب ہوئے ہیں۔ باتی تمام دیل کے گورنر نے قتل کر فیدے بیں۔ اس نجر نے لعرہ کے عوام میں انتقام کی گاتھی ہوئی آگ برتیل کا کام دیا۔

ومشق سے روانگی کے وقت محدین فاسم کی فوج کی تعداد کل پانچ ہزارتھی لیکن حبب وہ لعبرہ سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعب او بارہ ہزارتھی حب میں سے چھ ہزار سپاہی گھٹ سوار تھے۔ تین ہزار پدیل اور تین ہزارسامان رسد کے اورٹوں کے ساتھ تھے ،

( ۲ ) محدین قاسم شرازسے ہونا ہوا کمران کہنجا۔ کمران کی سرحد عبور کھنے کے بعد نس بیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ٹیرا بھیم سکھ میں ہزار فوج کے ساتھ نس بیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے

## المراجي المراجي

صبح کی نماز کے بعد دشق کے لوگ باز اروں اور مکا لؤں کی چھتوں بر کھوسے محلاً بن قاسم کی فوج کا جلومسس دنگھ رہے تھے ۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پیلا واقعہ تھا کہ ایک فحود اُفناده ملک پرحمله کرنے والی فوج کی قیادت ایک سترہ سالہ نوجوان کے سپردمقی۔ دمشق سے کے کو بھرہ تک داستے کے ہرمشر اورسبتی سے کئ كم من لرك ، نوسجوان اور بورسط اسس فوج ميں شامل موت كو فداور بھرہ مين محد بن قاسم كى دوائكى كى اطلاع مل يحيى تقى اور نوجوان عورتيس لييغ شومرون مأكي اين ببيون اودار كيال اين بهائيون كونوجان سالاركا ساعة ديفك لیے تیادرسنے پر آمادہ کر رہی تھیں ۔غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بھرہ اور کو فرکے ہر گھر میں پہنچ چی تھی یھرہ کی عور توں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث يرجدبه بيدا موجيكا تقاكه ناميد كامسكه قوم كى مربهو بيلى كامسكهد فيجوان الوكيان مختلف محلون اوركوجون سے زبيدہ كے كھرائيں اور اكس كى تقادير سے ایک نیا جذبر الے کر والب جاتیں ۔ خرائی صحت کے با وجود محد بن قاسم کی والدہ بھرہ کی معمر ور توں کی ایک لولی کے ساتھ جہاد کی تب پیغ کے لیے ہر محلّہ

صلاح متی کہ اس راستے کو چوڑ کر ممدر کے سامل کے ساتھ ساتھ نسبتا" ہموار راستہ اختیار کیاجائے۔ ہم اس قلعے سے بس قدر دور ہول کے اسی قدر ان حملول سے صفوظ رہاں گے، لیکن فحراب قاسم ان سے متفق نر بوا : اس فے کہا۔ وجب يك بيعلاقه وسمن سع بإك نهين جومًا - بهمارا المك طرعنا خطريس فالى نهيى - بهارامقصد ديل كسبينا نهي - سنده كو فع كرناب ادرية فلعان کے دفاع کی امم چیک سے - مجھے لیٹین سے کہ اس قلد کے فتح ہوجانے کے لعد وممن یہ تمام علاقہ خالی کرنے برمجبور ہوجائے گا اور دسمن کے جو میائی میال سے فار ہول مجے ۔ وہ دیل بہنے کرایک تنکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے، سكن اگريم سال سے كتر اكر كل كئے تو ان كے حصلے راجد جائيں گے اور ہما راعقب مميته غيرمفوظ رسي كا - بمادا بهلا مقصداس قلع كو فتح كرناس السقاع كي فتے کے بعد اگر یہا ڈاول بن مسلے ہوئے نشکر کی تعداد کانی ہوئی و وہ اس علاقے یں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ ارشے کی کوسٹسٹ کرسے گا اوراس میں بھی ہماری بمتری ہے۔ بن سبھتا ہوں کہ ہماری پینیقدی روکنے کے بلیے اس قلع کے عافظول کی زیادہ تھداداس پاس کی بمارایل پرمنقسم ہے۔ بین آج مورج شکلے سے بہلے اس قطع برجمله كرنا يا بتا ہول اور اس مقعد كے يلے بي اپنے ساتھ فقط یا یخ سوییادہ سیابی کے جانا جا ہتا ہوں۔آپ باتی فق کے ساتھ رات موستیقدی جاری رکھیں۔ اس کا نیتے ہے ہوگا کہ وہ لوگ جاروں طراف کا خیال حیور کر اب کا لیت رد کنے کی تحرکریں گھے ۔ جاندنی رات میں آپ سے بیے ایکے بڑھنے کاراستر زبارہ خطرناک ٹابت ہوگا۔ اگر مبسی مک آپ کو قلعہ فتح ہوجانے کی خبر منتج جائے، تو اب بین قدی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں ،اگر قلعہ نتے ہوجائے کے لعدد شمن نے کسی علم منظم ہوکر مقابلے کی ہمت کی ۔ تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے

پہنچ جکا تھا۔ اُس نے ایک ضبوط بھاڑی قلعے کو اپنا مرکز نباکرتمام داستوں پر اپسے تبرانداز بھادیے۔ اپنے باپ کی محا لفنت کے ہا وجود وہ داجہ کو اس باسکا لقین دلا چکا تھا، کہ اِس کے سبیس ہزار سپاہی بارہ ہزار سلانوں کولس میلاسے ہے کہنیں بڑھنے دیں گے ہے۔

مسلمانوں کے پہاٹری علاقے میں داخل ہوتے ہی جیم سنگھ کے سیا ہیوں نے اکا دکا حلے سڑو کا کروہ اجا اکسی طیلے یا پہاٹری کی چوٹی پر بنو دا دہونا اور آن کی آن میں محکرین فاسم کی فوج کے کسی حصتے پرتیرا ورتی برسا کرفائب ہوجانا کہ گوڑوں کے سوارا دھراُ دھر سبٹ کر ابنا بجا کو کر لیتے یہ جملے بڑی حد کہ پیشان کن ابنا بجا کو کر لیتے یہ جملے بڑی حد کہ پیشان کن ثابت ہوئے یعض اوقات بدک کرا دھراُ دھر بھا گئے والے اونٹوں کو نظم کرنا جملہ کرنے والے اونٹوں کو نظم کرنا جملہ کرنے والے اونٹوں کو نظم کرنا جملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ شکل ہوجانا ۔

کرین فاسم نے بردی کرم راول کے پیا دہ دِمنوں کی تعدادیں اضافکر دیا۔ دیا لیکن حملہ اور وں کی ایک جماعت آگے سے کتراکر بھاگئی اور دو بری جماعت نیجھے سے حملہ کردیتی، ایک گردہ کسی طبلے پر پڑھ کو کشکر کے دائیں بازد کو اپنی طوف متوجہ کرتا، اور دو سرا بائیں بازو پر جملہ کردتیا۔ سجول جو ک حکرت فاسم کی فرج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شد س میں اضافہ سرونا گیا۔ دات سے وقت پڑاو و النے سے بھتا ہی کو اس پاس کے سلوں کے بعد سند نون کے ڈریسے کم از کم ایک چوتھائی فوج کو آس پاس کے سلوں پر تا بھن ہو کر مہرہ دنیا ٹر تا۔

آبک شام محکر بن فاسم کوایک جاسوس نے اطلاع دی، کر شال کی طرف بیس کوس کے فاصلے پر ایک صنبوط قلعہ اس سنکر کا منتقر ہے۔ محرب قاسم نے ایک محلس سنوری بلائی یعض سالاروں کی یہ نے اپنے سخور کا رسالاروں کی ایک محلس سنوری بلائی یعض سالاروں کی یہ

اپنے سپاہیوں کی توادول کے ہیرے ہیں چیپاکردکھتا ہے ادد اپنے بہا دروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے جان کی ترفیب دیتاہے۔ اگراس قلعہ کو فتح کرنااس قدر اہم نہ ہوتا تو ہیں یہ دہم شاید کسی اور کے سببرد کر دیتا لیکن اس مہم کا خواہ ادر اس کی اہمیت دووں اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہیں فود اسس کی دہنمائی کرول ؟

زبیرنے کہا ۔ " ہیں آپ کے ساتھ عپانچا ہتا ہوں " محرب قامم نے جاب دیا۔ " نہیں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دماغوں کی عزودت نہیں مجتا ۔ میری عیر حاصری ہی تصادا فرج کے ساتھ رہنا عزوری ہے۔ ہیں اپنی عجم محمر بن فارون کو مقرد کرتا ہوں اور قم اس کے نائب ہو "بنب

(۳)

عثار کی مناذکے بعد محرد بن قاسم نے پاپنے سونوجوان اس مہم کے یلے منتخب کیے اور ان کے گھوڑسے باقی نظر کے حوالے کرکے محد بن مارون کو بیش قدمی کا حکم دیا اور خود البینے جان نثاروں کے ساتھ ایک پہاڑی کی اوٹ میں چربیٹ کر مبیٹے گیا۔

آدھی دات کے وقت چاندروپیش ہوگیا اور محمر بن قاسم نے قلعے کارخ کیا۔
داستے کی تمام پہاڑیوں کے محافظ محرب باردن کی بیش قدمی کو تمام شکر کی بیشقدی
سجھ کراپنی اپنی چکیاں خالی کرکے مشرق کی طرف جاچھے ستے۔ مندھی سوار ول نے
قلعہ میں سیم سنگھ کومشرق کی طرف مسلمانوں کی غیر متوقع بیش قدی سے با خرکر دیا
مقا اور وہ تین سورپاہی قلعے کے آندر خپور کرسلمانوں کے نشکر کی داہ رد کئے کے یہے
دواز جرگیا۔ تیمرے بیر محمد بن قاسم قلعے سے ایک میل کے فاصلے پرایک بہاری

چندادی جیور کراپ کے ساتھ آ طول گا۔ اور اگرا سفول نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں بینے جائیں ؟

ایک بوڑھے سالارنے کہا ۔" مجھے لیتی ہے کہ سندھ کی فتح کے لیے فدانے
اپ کو منتخب کیا ہے - انشا راللہ آپ کی کوئی تدبیر فلط نہ ہو گی لیکن سپر سالار کا فوج
کے ساتھ رہناہی مناسب ہے ۔ سپر سالار کی جان بہت قیمتی ہوئی ہے ۔ دہ فوج
کا آخری سسمادا ہوتا ہے ۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی مادیڈ بیش
آگی بھو "

محرّبن قاسم في جواب ديا يدقا دسيركي جنگ بين ايرا بنول كواسيخ زروست الشكرك بادجوداس بليے شكست ہون كر احول ف ابن طاقت سے زيادہ رسم كى سخفیت سے امیدی والبتر کس رستم ادا گیا تو دہ سلمانوں کی مٹی بھرجاعت کے مقلبے سے بھاگ نکلے ، لیکن اس کے رحکس مسلمانوں کے سپر سالار سعدین وقاص محور برحیصے کے قابل مصف اورامیں میدان سے الگ ایک طرف بیصا بڑا۔ سکن مسلما ول كى خود اعمادى كاي عالم مقاكر اخيل ابين ستبيد سالاركى عدم موجودكى كا احساس مك بعى در تعاد بمارى ماريخ بين أبي كوكونى اليها داتعه نهيل مل كا، جب سالار کی شہادت سے بددل ہوکر مجاہدوں نے متھیارڈال دیے ہو ل۔ بادشا ہوں اورسالاروں پر مجروس كرنے والے ال كى موت كے لعدما يوس بهو سكتے ہيں ، ليكن ممارا فدا مروقت موجود بعد - قرآن ميں مماسے ليے اس كے احكام موجود ہیں ۔ میں دعاکرتا ہوں کر خدا مجھے قدم کے بیے رستم نہ بناتے ملکر مجھے متنی ا بنے کی توسنین دسے ۔ جن کی شہادت سے ہرسلمان کو جذب مشاوت سے سرشاد کردیا تھا۔ میرے یہ اس سپر سالاری جان کی کوئی قیمت نہیں جو آسسے

بہرے داروں نے زیادہ در فعیل پر مزاحمت کرنے کی بجلتے اندر جاکر گری نیذ سونے دانے ساتھیوں کو جگانا زیادہ مناسب خیال کیا ادرا سفوں نے زیادہ دیر ڈوٹ کر در لئے پر ایک برکت تنگ سفی، اور تمام پر ایک برگ کے داستے فرار ہونے کو ترجیح دی - مربگ بہت تنگ سفی، اور تمام سیابی بیک دفت اس میں گھنا چاہتے سے - بعض نے مایوس ہوکر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور کوئی گھوڑھے پر سوار ہوکر قلعے سے با ہر لکل آبا - قلعے کا دروازہ کول قلع سے با ہر لکل آبا - قلعے کا دروازہ کولت دیا درکوئی بیدل اور کوئی گھوڑھے پر سوار ہوکر قلعے سے با ہر لکل آبا - قلعے کا دروازہ کولت دیا درکوئی بیدل اور کوئی گھوڑھے پر سوار ہوکر قلعے سے با ہر لکل آبا - قلعے کا دروازہ کولت کولت بر سے مایوس کولت کو دروازہ کوئی نامی مقبول کو فراد کا موقع نہ مل سکا - وشمن نے چاروں طرف سے مایوسس ہوکر توادی مونت لیس الکین مقور ی دیر مقابلہ کرنے کے لید مقبیار ڈوال

قلعے کے اندر سرنگ یا جمع بونے والے سپاہی بری طرح ایک وسرے
سے دست وگر سپاں ہورہ سے نے ۔ ان کا سورس کر فرگر بن قاسم ایک پہر سے دار
کی نیجے گری ہوئی مشعل اٹھا کر چند سپا ہوں کے ساتھ مختلف کروں سے گزرتا
ہوا ایک تہر فالے کے ایک درواز ہے تک بہنچا اور مسن ری زبان میں
لولا:

" تم ایس سے جو فرار اونا چاہے اس کے یا تطعے کا دروازہ کھلاہے۔ تم ایسنے ہتھیاد مجینیک کر تھا سکتے ہو۔"

یہ کہ کو گرین قامم ایک طرف ہٹ گیا داج کے سپاہوں بی سے جونادسی جانے سے ، اسفوں نے ایک دومرے کو گئرین قامم کا مطلب سمجایا اور محکری قامم کوشکوک سے ، اسفوں نے ایک دومرے کو گئرین قامم کا مطلب سمجایا اور محکری قامم کو ترج کا گئا ہوں سے ویکھتے جوشے متر خانے سے باہر نکل آئے۔ لبعض نے مراک کو ترج وی لیکن محکرین قاسم کے اشاد سے جند سپاہی تہہ خانے میں داخل ہوئے اور توادی سونت کرمر نگ کے مند پر کھڑے ہوگئے ۔

بر پہنچ بیکا تھا۔ دور چٹانوں میں جبیم سکھ کے سواردل کے گھوڑوں کی آوازگر کی اور محمد بنی جمیں محمد بنی قاسم نے ا پہنے سا تھیوں سے کہا۔ وہ وہ قلعہ خالی کرکے جارہے ہیں۔ ہمیں جلدی کمرنی چاہیے، سکن قلعے کے اندر مفاظت کے یائے مقوری بہت فرج ضرور موجو وہوگی۔ اس لیے تھادی طرف سے ذرا سی موجو وہوگی۔ اس لیے تھادی طرف سے ذرا سی مہر بیٹ قلعہ کے محافظوں کو با خبر کرد سے گی اوراگران کی تعداد جالیس بھی ہوئی تو بھی دو ہمیں کانی دیر تک قلعے سے باہر روگ سکیں گے یہ

یہ ہوایات دینے کے لعد محدب قاسم نے ایسے جا نبازوں کوچھوٹی جوٹی ٹولیوں سی تقسیم کیا ادر قلعے کی طرف بیشیقدی کی .

تعلی کے قریب بین کرید فرج اس باس کے ٹیوں بی جھیب کر بیٹے گئی۔ فسیل پر بہرہ داردل کی اوازول میں تفکا ورف اور نیند کی جھیک تی اور یہ محسوس ہوتا تفاکہ وہ بولنے کی بجائے بڑ بڑا رہے ہیں۔ محدین قاسم اینے ساتھ دس فوجان لے کر فھیل کے ایک نسبتا پر سکون حصے کی طرف بڑھا اور کمند ڈال کر اور پر پر شعنے کے بعد رسوں کی میٹر میں میٹر میں نیند سور ہے ہے۔ ان کی اس میں تھی بن قام میٹر میں نیند سور ہے ہے۔ ان کی اس میں تھی نوال اسی اور پر نہیا تھا کہ چند قدم کے جو سامتی فھیل بر چڑھ گئے کی ساقوال اسی اور پر نہیا تھا کہ چند قدم کے فاصلے سے ایک سیابی نے چونک کر مشعل بلند کرتے ہوئے کہا۔ دونون فاصلے سے ایک سیابی نے چونک کر مشعل بلند کرتے ہوئے کہا۔ دونون

دوسرے سپاہی نے جیّا کر کہا۔ ورشن آگیا۔ ہوشیار! "

ورشرے سپاہی نے اللہ اکبرکانعرہ بلندکیا اورساتھ ہی ایک زور دار حملے سفیل کا بہت ما صد خالی کرالیا۔ یہ نعوس کر قلع کے باہر چھیے ہوئے سپاہی آگے بڑھے ادر کمندی ڈال کرنفیل پر چرمصف لگے۔ قلع کے اندا اکرام سے سونے والے سپاہی اسی ابنی تواری سنجال رہے تھے کہ مربی قامی کے بیج س بپاہی نفیل پر سنج گئے۔ اسی ابنی تواری سنجال رہے تھے کہ مربی قامی کے بیج س بپاہی نفیل پر سنج گئے۔

محرب قاسم نے قلعے کا چکر لگایا۔ جندہ تھانے کھانے بیلنے کی اشیارسے بھرے براسے منے اور اصطبل میں ساتھ گھوٹے موجود ستے۔

### ( (

محرّبن قاسم نفیل برکھڑا طلوع آفاب کامنظر دیکیورہا تھا۔ اسے مشرق سے تیں چالیں سوارول کا ایک دستہ قلعے کی طرف آنا دکھائی دیا۔ محرّبن قاسم اوراس کے ساتھی اسے سندھ کی فرج کا دستہ سمجھتے ہوئے کماؤں پر تیر حرّبھا کر بیٹھ گئے۔ یہ سوار تقلعے سے کوئی تین سوقدم کے فاصلے پر آکر رک گئے اوراکیب سوارا پنے ساتھیوں مسے ملیحدہ ہوکر گھوڑے کو سربیٹ دوڑانا ہوا فصیل کی طرف بڑھا۔ تیرا نداز محرّبن تام کے اشار سے کے اشار سے منتظر سے ۔ محرّبن قاسم نے انھیں ہا تھ کے اشار سے سنے کیا۔ سوار نے فسیل کے اشار سے سنتی کیا۔ سوار نے فسیل کے اشار سے ساتھی ہیں۔ سوار منتظر سے بہنچ کر گھوڑا دوکا اور جو بی زبان میں کہا یہ ہم زبر کے ساتھی ہیں۔ منتظر سے دو یہ بین اندر آنے دو یہ

محرّبن قاسم نے آگے جک کر پوچھا۔" تمعا را نام خالدہ ہے ،" "جی ال " اس نے عواب دیا۔ "اپنے ساتھیوں کو بلالو " مربن قاسم نے کہا۔ وجب تھارے یہے ایک کھلا راستہ موجود ہے توتم ننگ اور تاریب راستہ کیوں ختیار کرتے ہو۔ ہم براعتبار کرد۔ اگر تھیں تتل کرنا مقسو دہوتا تر تھاری گردنیں ہماری توارول سے دور نہیں "

میرین قاسم کے یہ الفاظ من کرباتی سیابی ہی ہتیار بچینیک کر تہہ خلنے سے باہریکل کئے۔ میں میرین قاسم کے یہ الفاظ من کرباتی سیابیوں کو حکم بہرین کا بہت سیابیوں کو حکم دیار دہ قلعے سے باہر نکلنے والوں کے داستے میں مزاحم مذہوں -

یہ لوگ جب مجب کر قدم اصاتے ادر مر مرکر پیچے دیکھتے ہوئے قلعے سے باہر اس کے مفتوح دیش میں ایک نیاب نفادایک انکل گئے مفتوح دیشن کے ساتھ یہ سلوک سندھ کی تاریخ میں ایک نیاب نفادایک مقرب باہی کہ ہستہ مرا شاتا ہوا دروازے کا کہ بینچا ادر کھیے سوچ کروالیس متعرب باہی کہ ہستہ ہمتہ مراشاتا ہوا دروازے کا کہ بینچا ادر کھیے سوچ کروالیس میں گئا۔

محدب قاسم نے اس سے کہا۔" اگر قلعے میں تمصاری کوئی چیز کھوگئی ہے ، تو قاش کر سکتے ہو۔ اس نے غور سے محرکہ بن قاسم کی طرف دیکھا اور سوال کیا ." کیا عرب فرج کے سپر سالار آپ ہیں ؟"

ود إن إلى مول ي محرب قاسم في حواب ديا.

ر و و را است المرسى مالت المرسى المر

" ہمارا مقصد وشمن کو تباہ کرنا نہیں بکہ اس کو سلامتی کا داستہ دکھانا ہے "
د تو یقین رکھیے کہ اپ پرکوئی فتح نہیں پاسکتا ۔ پرلوگ جنھیں کج آپ اپنے
دم کاستی سمھتے ہیں ، کل آپ کے جندے تھے جمع ہوکر ان مغود با دشا ہوں کے
خلاف جنگ کریں گے ، ج گرے ہوئے دشن پر دعم کرنا نہیں جانتے " یہ کہ کر وہ
دردا ذھے سے بلہ لک گیا۔

اور تیجی مطرکر مایا کی طرف دیکیها - مایا سبی اس کی طرح مرداند لباسس پہنے ہوئے مقی - اس نے اسکھ بچاکرنا ہید کے بازو بہتائی لی، اور آ ہستہ سے کہا ۔" نا ہید مبارک ہو ":

#### (6)

محمد بن قاسم نے پھرایک بارخالد کے تمام ساتھیوں کی طرف دیکیا، اور ایک سفیدرلین قری ہیک آدمی کی طرف مصافح کے لیے باغة بڑھاتے ہوئے کہا۔ "شاید تم منگو ہو۔ بیں تھارا اور تھا رہے ساتھیوں کا شکر گذار ہوں "
منگونے محد بن قاسم کا باغة ابنے باعثوں بیں یلتے ہوئے فالد کی طرف دیکیا،

ا در خالد نے کہا ۔ گنگوا در اس کے ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں ا در گنگونے لینے یا ہے ۔ سعد کا نام لیند کیا ہے ؟

مُرُّنِ قَامِم فِي الْحَدِلِلَّمْ كَدِكْرِيكِ لِعِدُولِيكِ سب سے مصافح كيا اور ناطران (ج رام) ك سائق لائق ملات وقت اس ف كها- "كب غالباً نا صرالدين

ہیں۔ آپ نے ہمارے بے ست کیلیٹ اطاق فلا آپ کو جزادے ادر بیشاید آپ کی مشروصے و"

فالدنے كما ير يرهي مسلمان موكي بعدان كانام زمراب "

زہرانے ناصرالدین کے قریب اکر دبی ذبان میں بیر جھات یہ کون ہیں ہائے۔ اور ناصرالدین نے اسے فاموشس رہنے کا اشارہ کرکے یہ سوال خالد کے کانوں کی

بينجا ديا ۔

فالدنے بلند اواز بین کہا۔ اس ہمارے سپر سالا رہیں یا معدد رکنگور ادراس کے ساتھی جران ہوکر فرزین قاسم کی طرف دیکھنے گئے، دور

ن خالد نے تیجے مرکز اپنے ساتھیوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور محمد بن قاسم نے بہا ہو کو اللہ سے سوال کیا یہ متھاری کو قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ قلعے سے با ہرنکل کر خالد سے سوال کیا یہ متھاری بہن کہاں ہے ،"

فالدنے جاب دیا " وہ میرے ساتھ ہے سکن نبیز ای ایا ؟

رده باقی فرج کے ساتھ ہے۔ تمیں کیسے معلوم ہواکہ ہم اس قلعے میں ہیں ہو اور ہم اس قلعے میں ہیں ہو اور ہم اس قلع میں اس ہوں کا معیس بر ہمیں یہ خبر بل ہوں کا کہ اب حیران ہوں گے کہ داحر کی فرج کاسالار مہیں بیال سے جیاد میں دورا یک بہاڑی پر بہرہ دینے کیلے متعین کر جبکا تھا۔ ہم سخت بھینی سے جیاد میں دورا یک بہاڑی پر بہرہ دینے کیلے متعین کر جبکا تھا۔ ہم سخت بھینی سے آب کا انتظار کرد ہے تھے۔ آج قلع سے فراد ہونے والے سابی والی بینے، اوراضوں نے بتایا کہ یہ قلعہ فتح ہو جبکہ ہے۔ ہم آپ کو مبادک باد دیتے ہیں۔ سیر سالار کہاں ہیں ہے"

مردن قاسم في مكرات بوئ إينايك ساتقى كى طوف دركيما، اوراس

نے جواب دیا۔ " تم سپر سالارسے باتیں کردہے ہو "

مقوری در میں خالد کے باقی سابقی ان کے قریب بہنچ کر گھوڑوں سے نیچے اتر رہے سے سے ان سے مقوری کی میں خال میں ان سے میں میں کہ ان سے بالک سرسری نگاہ ڈالنے کے لعد کہا میں میں کہاں ہے ہے ۔ "

غالد نے مسکو کر مردانہ لباس میں ایک نقاب پوسٹس کی طرف اشارہ کمہ

دیا۔ وربی قاسم نے کہا یہ خداکاشکرہے کہ آپ کی صحت اب تھیک ہے۔ ہاں زبر پاتی فرج کے ما تھ ہے ؟ زبر کانام س کرنا ہدینے اپنے کانوں اور گانوں براچانک حرارت محسوس کی ، تیر بے اثر تابت ہوئے ۔ مُدُنُن قاسم نے اپنے سیا ہوں کو مکم دیا ، کہ وہ فقط فلعے میرون کو استعال کریں۔

بھیمنگھ نے اپنی فزج کے تیرول کا قلعے سے کوئی جاب نرپاکر داجہ داہر کی جے "کا نغرہ بلندکیا اور جیا اول اور بیترول کی آٹر میں تھیپ کر تیرطلپنے والے اشکر فرن طرف سے قلعے ہر دھا والول دیا۔

جب یونشر قلع کے محافظوں کے تیروں کی ددیں آگیا تو قری قاسم نے غرق کی میں بیٹر بلند کیا۔ یونس ماسی نظر اس میں بیٹر بلند کیا۔ یونس موسی فضا بیٹ بیل نہ ہوا تھا کہ قلعے سے تیروں کی بارش ہونے لگی اور بھیم سنگھ کے بیابی زشی ہوئے ہوئے تھے کی نصیل بیس ہزاد فوج چنڈ سوسیا ہیوں کے نقصان کی پروا نہ کرتے ہوئے تھے کی نصیل بیس بیخ گئی اور کمندیں ڈال کر قلع بر پڑ سفنے کی کوشش کرنے گئی لیکن تیروں کی بوجھاڑ کے سامنے ان کی بیش ندگی نے دریبا دو ہزاد آوی قلعے کی دیواروں کے بیدساعتوں کے بعد بھیم سنگھ کے قریبا دو ہزاد آوی قلعے کی دیواروں کے باس باس و هیر ہوکر دہ گئے اوراسے فوج کو بیجھے بیٹنے کا حکم دینا

دوسے تیزنک جیم سنگھ نے قلعے برتان بار بلغار کی لیکن تانیول مرتبہ اسے مالوس ہو ربیجے بٹنا بڑا۔

سبپرکے وقت بھیم سکھ ایک فیصلاکن حملے کی تیاری کرد ا شاکد اسے بیجے سے محری ا قاسم کی باقی فزج کی آمد کی اطلاع ملی - اس نے سوادول کو مکم دیا کہ دہ بیجے بہت کولیٹ گھوٹر سے سنجالیں اور بیادہ فزج کے تیر اندازول کو آس پاس کی بہاڑ اول پرمتعین کردیا۔ دشمن کی نفل و کوکٹ دمکیو کر محری بن قاسم کو لینن ہوگیا کہ دشمن کو محری بن ماددن کی آمد کی اطلاع مل مجی ہے - اسے خطرہ پیدا ہوا کہ قلع کے قریب بینج کر وہ چادوں طرف کے ملیوں اور بہا ڈوں سے تیرول کی ڈومیں ہوگا۔ اس نے مبدی سے گوڑوں کیٹا ب سانی دی ادر نصیل سے ایک بہر مدار نے آوازدی "دشمن کی فرج آری ہے "

بر لوگ جلدی سے قلعے بیل داخل ہوئے۔ محمد ن قاسم نے نصیل برج مع کر دور کک نکاہ دوڑائی ۔ جنوب ا درمشرق کی طرف سے سندھ کے ہزاردل بیادہ اور سواد سیابی قلعے کارخ کردہ سے مقے۔ محمد بن قاسم نے اپنے دس سیابیول کو گورڈول بر سواد ہوکر اپنے نا تب یک بیر بینیام بینیان میں بینیان کا حکم دیا کہ دہ شام سے پہلے اس جگر سن حالے ۔

سپاہی گھوڑوں پر سوار ہوگئے تو مرب قاسم نے انھیں ہاریت کی کہ وہ مغرب کی طرف سے جبر کا شکر کا درخ کی طرف سے جبر کا شکر کر ملم اور سے نعل جائیں اور چراپی منزل کا درخ کریں سپاہی گھوڑوں کو معرب دوڑاتے ہوئے قلفے سے باہر نکل گئے۔ حملہ اور قریب ہے جبر کو تاری کے دو بارہ قریب ہے جبر کری کے دو بارہ فیس ہے کہ دو بارہ فیس ہے ایک فیس برج پھر کر حکی ردی یا اور تبرا فرازوں کو ہوشیار رہنے کی تاکیدی۔ فیس کے ایک فیس برج پھر کر حکی رفالڈ اور اس کے ساتھی نمایت بیا تابی سے حملہ اوروں کی اسمر کا انتظام کر میں سے جب اور کے درمیان نا ہیدا ور زہرا کو د کمیر کر حمر بن قاسم نے کہا۔ دو فالد اسٹی سے سے درمیان نا ہیدا ور زہرا کو د کمیر کر حمر بن قاسم نے کہا۔ دو فالد اسٹی سے سے درمیان نا ہیدا ور زہرا کو د کمیر کر حمر بن قاسم نے کہا۔ دو فالد اسٹی سے سے درمیان نا ہیدا ور زہرا کو د کمیر کر حمر بن قاسم نے کہا۔ دو فالد اسٹی شاخی سے درمیان نا ہیدا ور زہرا کی صرورت نہیں ۔

نا ہیدنے واب دیا یہ اپ ہماری فکر زکریں ۔ ہم تیر چلانا جانتی ہیں ؟ « تصاری مرضی ، میکن فرا سرنیجے رکھو ۔ " محمد من قالسم میر کرم کر اسکے

بھیم سنگھ کے سیا ہوں نے گھوڑوں کوشلوں کے عقب میں حبور کر چاروں طر سے تلعے کا محاصرہ کرلیا اور چٹانوں اور ہچٹوں کے مورجے بناکر قلعے پر تبرول کی بارش کرنے گئے۔ قلعے کی فعیل کے مورجی بارش کرنے گئے۔ قلعے کی فعیل کے مورجی میں بیٹھنے والوں کے لیے حملہ وروں کے بارش کرنے گئے۔ قلعے کی فعیل کے مورجی میں بیٹھنے والوں کے لیے حملہ وروں کے

م خالدنے محد بن قاسم کا فقرہ بورا نہ ہونے دیا اور بولا ۔ بمجے اجازت دیا ہے ۔ دیجتے ؟

بہت سے سپاہیوں نے خالدی مخالفت کی اور اپنے نام بیش کیے۔ سعد نے کہا ۔" بیس نے مناب کرسلمان اپنے نومسلم مجانی کی خوامین رد نہیں کرتے۔ آپ مجھے اجازت دیں ۔ میرے باس سے کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا اور میں اس زمین کے بیسے سے واقت جی ہوں "

ور فرن قاسم کوابی فرج دشمن کے نشکر کے عقب میں دو تین میل کے فاصلے پر ایک ٹیلے سے اتر فی ہونی دکھائی دی اس نے سعد کے ہاتھ میں رقعہ دیتے ہوئے کہا ۔ مواد خدا متھادی مدد کرے ''

سعد جاگتا ہوا شمال کی دلوار کی طرف بہنچا اور ایک رستے کے ذریعے نیچے ترکیا۔

(4)

محدب الدون نے دورسے بھیمسنگھ کے سوار دستوں کو جملے کے لیے

تیاردکیرکراپنی فرج کورکنے کاحکم دیا اور مقابلے کے لیے صفیں درست
کرنے کے بعد بیق قدی کاحکم دینے والا تفاکہ تفکر کے دائیں بادوکا سالار سریط
گھوڈا دوٹرا آ ہوا اس کے قربیب بہنچا اور اس نے ایک اتعم اس کے ہاتھیں
فینے ہوئے کہا " یہ تحریر توسیر سالار کی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن لانے والا ایک سندھی
ہے ہم نے اُسے گرفیا رکرلیا ہے وہ بھی عوبی جانیا ہے اور کہیا ہے کہ زیر مجھ جانیا
ہے ۔ ابنا نام کبھی سعد نبانا ہے اور کھی گلکو "

محرب ہار کارفتہ دیکھنے کے بعد کہا "سپر سالار کارفتہ دیکھنے کے بعد کہا" سپر سالار کارفتہ دیکھنے کے بعد کہا "سپر سالار کارفتہ دیکھنے کے بعد کہا تھا ہے ہاں کے بناتھ کوئی برسلوئی کی سبے توجا کرمعافی ہانگو، اوراپنے سواروں سے کہوکہ وہ میرے بیاتھ کہاں پر دین اورا بیس طرف تمام پہاڑیوں پر دین کے میں سر ازوں کو اورا بیس از کے سر اندازوں کا قبضہ ہے تم میسرہ کے شتر سواروں کوا ویٹوں ۔ سے اتر کر دونوں بازو کے سواروں کوتھ دہ تے اور بائیں بازو کے سواروں کوتھ دہ اور بائیں بازو کے سواروں کوتھ دہ بیاتھ یا کہین مرد جا کہ دو بیت بک دیمن کے نیزاندازوں پہاڑیوں پر موجود بین ہم اکھ نہیں بڑھ سکتے ہے۔ برموجود بین ہم اکھ نہیں بڑھ سکتے ہے۔ برموجود بین ہم اکھ نہیں بڑھ سکتے ہے۔

جیم سنگھ کی جال نہائیت کامیاب گھی۔ اگر محری ہارون سامنے سے فور اسمار کر تھی کے سے فور اسمار کی کے دونوں باز وُوں بر بہاڑیوں میں چھیے ہوئے تیراندا زمسلمانوں کی فوج کے لیے بہت خطر ناک ثابت ہوتے۔ لیکن تھیم سنگھ کی توقع کے خلاف حب دائیں اور ایک بازوسے سلمانوں کی بیا وہ فوج بہاڑیوں بر بر بھھے گئی، تواش نے فور اسکے بڑھ کر حملے کا حکم دے دیا ۔ بر بر بھھے کے اندر کھڑین کاسم اس موقع کا منتظر تھا۔ اس نے بچایں مباہیوں فلے کے اندر کھڑین کاسم اس موقع کا منتظر تھا۔ اس نے بچایں مباہیوں

كھولنے كا حكم ديا۔

فالد نامید اور زبراکو کمرے میں مچوٹ کرواپس نوٹااور وہ ابھی دروازے
ک منہ پنچا تھا کہ زہرانے بھاگ کر اس کا دامن بکرٹے لیا یہ فدا کے لیے اجھے سا تھ لے
پہلے ابیں ڈندگی اور موت میں تھادا ساتھ نہیں چھوٹ سکتی "
فالدنے برم ہوکر جواب دیا یہ ذہرا نا دان مذبنوا تم سپرسالا آکا حکم سی
حکی ہو، مجھے جانے دو۔ فوج قلع سے باہر نکل دہی ہے "
ذہرہ نے آبدیدہ ہوکہ کہ رسفدا کے لیے مجھے بزدل خیال مذکرو سی

"زبراً! دبرا البطے چھوڑ دو اِ" یہ کھنے ہوئے اس نے ذہراکے ہاتھ جھٹک رے لیکن وہ کھردا شراک کا کھ جھٹک رے لیکن وہ کھردا شراوک کر کھڑی میں گئے۔

اس نے آگے بڑھ کر کہا۔ " اگر آپ اس شعادت سے محوم نہسیں ہونا جاہتے تو مجھے کیون محروم رکھنا چاہتے ہیں ؟

سن ہرا! یہ امیر عساکر کا حکم ہے اور جہادیں امیر عساکر کی حکم عدولی سب سے بڑا جرم ہے "

زہرانے بدول ہوکرخالد کا دامن چھوڑ دیا اورسکیاں لیتی ہوئی نا ہمید سے ط گئی

 کوفلعے کی مفاظت پرتنیین کیا اور ابنی فوج کو قلعے سے باہر کال کر دشوں پر عفن سے معام کر دشوں پر عفن سے معنب سے مملم کرنے ہوئے ۔ اور گھر بن قاسم دروازے کے سوراخ میں اور کے کاملے دروازے کے سوراخ میں سے دونوں افواج کی نقل وحرکت دیکھتے لگا۔

میں سے دونوں افواج کی نقل وحرکت دیکھتے لگا۔

المان خالد، نا حرالدین اور اس کے ساتھی کھی قلعے میں کھرنے والے سیاسیوں کے ساتھی کھی قلعے میں کھرنے والے سیاسیوں

الما خالد، ناصرالدین اور اس کے ساتھے بھی طبعے بین کھرتے والے سیاسیوں سے نود از بین اور بی الب سی حال کرکے گوڑوں پر سوا رہو گئے۔ ابیانک نامید اور زہراکیل کا نبطے سے لیس ہوکر ایک کرے سے باہر کلین اور دروازے کے پاس بہنچ کر کھڑی برگین ا

خالدنے کہا " ناہید ازہرا اا جاؤا تلعے کے باہر تھا لاکوئی کام بھیں اور کہا " نامرالدین نے اس کی تا ئید کی۔ محکوم قاسم نے مو کر ان کی طون دیکھا اور کہا " ہیں متھا لیے جذبہ جہا دکی داد و بتا ہوں الیکن تم طعے کی حفاظت کے لیے سیوں کاسا تھ نے کے رہاری مدد کرسکتی ہو۔ قوم کے لیے بہا در ماؤں کا دور دخون سے زیادہ ہمیں ہے نازک وقت اسنے پروہ گھروں کی چار دیواری کو گئی ہوئی قوم کے لیے جہا خوی تلع باسکتی ہیں تم ہمال ہوگا تم میں بیند سیا ہی لینے خون کا آخری قطرہ کر کہا نے سے درینے نہیں کریں گے ایکن میدان میں سیا ہی لینے خون کا آخری قطرہ کر کہا نے سے درینے نہیں کریں گے ایکن میدان میں نیا ہوں کو رہ کی کو اور محرکہ ایسا نہیں جس کے لیے سیا ہی کا دور محرکہ ایسا نہیں جس کے لیے دخی ہو کر گرنا سینکڑوں سیا ہمیں کو بدل کر فیے گا اور یہ محرکہ ایسا نہیں جس کے لیے میں تھی اس کے لیے میں تا کہا تھی تاری مدد کی خور دت ہو۔ تم کھوڑی دیرا دام کر کو۔ شاید رات محرکھیں نہیوں کی دیرا دام کر کو۔ شاید رات محرکھیں نہیوں کی دیرا دام کر دیرا دام کر کو۔ شاید رات محرکھیں نہیوں کی مرہم پٹی کے لیے جاگنا پڑے خالد المخیں اندر سے جائو ا

ید کہ کر وہ بھر دروازے کے شوراخ میں سے جھانکنے لگا۔ جب روازہ دوازہ کھورے پرسوار ہر کر دروازہ

عورت كواينے بنى كى بپتاپر خلف كى بجائے كسى مقصد بر قربان ہونا سكھانا ۔ ناميدني كماي نهرا! عظروا نبرا!

میکن نبراایدهی کی طرح کمرے میں داخل ہونی اور بگونے کی طرح بابرنکل گئی ناہیداس کے پیچھے بھا گی لیسکن جب تک وہ زینے کے قریب بہنچی وہ فضیل پر برطه کر رسیوں کی بیط هی بنیج بیانک کئی تقی سیا ہنیوں نے اس کوروکت

جالاليكن اس منه كما يس اكدميرا لأاسة روكاكيا. تومين فصيل حيط كورة جاؤل كي " . المسامي براينان بوكرايك دوسرك كي طرف ديكيف لك اور زهرانيج ار

بُكِينَ يَا مِنْدَكَ فَصِيل مِرْ بِهِنْ كُمِهِ وَارْسِ دِين مِرْتِهِرا! نَهِرا!! بَكِلَى مَه بنور وابس اتجافًا"ليكن نابيدكي مرافوادك سائد اس كى دفاريز بوكئ نابيدي مايوس بوكر

خودینیخ اترف کاداده کیالیکن ایک عراسیده سیالی فی کنا "بعودت کا بوش اندها

موتاب - اگراپ نے ایب کانعاقب کما تووہ بے تحاشا وشمنوں کی صفول میں 

المراث فالهيدف مايوس موكرايك بسيامي سعتروكمان منگوايا اور فعيل ك ايك

موريع بين بيط كني ايك كهور البيغ سواركوميدان بين كراكراد مراد هر المرياك ديا تھا۔ نہرانے بھاگ کرانس کی لگام پکڑنی اور ابسس پرسوار ہو گئی۔ اسے گھوڈے

برديكه كرنا سيب دكو قدرب أطمينان بهوا اوروه اس كى سلامتى كے بلے دعائيں

The state of the s

مسلمانون کی فوج پر عبیم سنگه کی فوج کا بدلا جمله ببت دورداد کا ادر المفين ايك تنكب وادى مين جهند قدم يجهر بتنابيرا ليكن بباده فوج أس ياسل جها بكا قلع كى بياده فوج عقب سے بھيم سنگھ كے لشكركے دولوں بازوز ل يرخم الم کر چکی تھی اور محدّ بن قاسم سا عظ سواروں کے ہمراہ براۃ راست قلب سکر بر ہملہ كريكا تفارخا لدوشمن كالشكرك عين وسطيس بلالى برجم دمكيم كرابني مطهيال بهينچتا اور مونك كالمبتا برابرك دارون سدمخاطب موكر كميز لكار المفون في میرا انتظاد کیا ہوگا اور پہنچنے لیا ہوگا کہ میں موت کے ڈرینے فلے میں کہلیں ٹھیے كربيط كيا بول ـ خدا كـ بيليد دروازه كهول دو، مجه جان دو " ميرك دارن جواب دياي المينان ديكي المينان كري المينان ويمير اللاركوييت

منیں کہ آپ بُرزول ہیں ۔ ور مذشاید آپ کے قبل کا چھم دلنے جائے ۔ اور پڑے کہتے

منے کولٹر کیوں کے پاس ایک کا عظم فا بہت سر ہو گا بہمیں دروازہ کھو لنے کی اجاذت بنين "

" توہیں فضیل سے کو د جاؤں گا" یہ کہ کرخالد فضیل کی سیرهی کی طرف ليكا . داست مين زبرا كوطى عقى ـ اس في كي كمنا چام ليكن خالد ك تيور ديكي كرسهم "LAN MA DOOR . Letter I had he will

خالدنے اس برایک قهر آلودنگاه دالی اور کها" ابتم توش موناز " . 💝 نهراك كهايس محصمعات كردد! مين ايك عورت بهون "الم

م خدایک زنده قوم کو تھارے جیسی عور توں سے بچائے "خالدیہ کہم کر

بهاكما بروازيين يرير تها ودرسا بيسنك كران في أن بي فعيل سے بيج اتركيا. ز برانے بھاگ كر كرك سے تلواد الله في نام يدنے يو جھا يون را اكهان

زبراني بواب ديار" نا بميدا بمعادب بهاني نه بميشر مجع علط سمجفا،اكر مين والبين مذا سكون تواكس كه ديناً مين بردل من تقى كاست إ بهمادا سماج

کی پہاڈیوں پر قبضہ جاکر نیر برسانے لگی توسندھ کے نشکر کی توج دو چھٹوں ہیں بٹ گئی۔ عین اس موقع پر محدؓ بن قاسم نے قلعے کا دروازہ کھول کرعقب سے حمد لہ کر دیا اور چیند مواروں کے ہمراہ دشمن کی صفین درہم برہم کرتا ہوانشکر کے قلب تک جا پہنچا۔ تک جا پہنچا۔

سکر کے عین درمیان سزرجم دیمہ کر گردن ہادون نے اپنے کشکر کو تیں اطراف سے عام جلے کا حکم دے دیا۔ زہر محدی ناسم کی اعامت کے لیے اپنے سوسوادوں کو لے کر آگے بڑھا اور آن کی آئی میں اسم کی عامات آر بلا۔ بھیم سنگھ کی فوج برخواسس ہوکر قلعے کی طرف میٹنے لگی۔ وادی میں اٹھتی ہوئی گردنے شام کے دھند لکے کے بیٹ کے فوج کی طرف میٹنے لگی۔ وادی میں اٹھتی ہوئی گردنے شام کے دھند لکے کے بیٹ کے فوج کی ٹوئی ہوئی صفیل منظم کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن ذہر کی تقلید میں محد بن ہادون کے باتی سیا ہی بھی میدان کو صاف کرتے ہوئے میں ذہر کی تقلید میں محد بن ہادون کے باتی سیا ہی بھی میدان کو صاف کرتے ہوئے میں ذات کو صاف کرتے ہوئے۔

مجسم سنگھ کی فوج غیرمنظم ہوکر مختلف ٹولیوں میں لولے لگی مسلمالوں کے دباؤسے کئی اور جب قلعے کے محافظ ان برتبر برسانے لگے نووہ بدسواس ہوکر إو حراد حربحال سکے ۔ ان برتبر برسانے لگے نووہ بدسواس ہوکر إو حراد حربحال سکے ۔

خالد تبراندادوں کی ایک جماعت کے ساتھ ایک شیلے سے اُترا اور نعرہ کہیں بلند کرتے ہوئے دشمن کی ایک ٹولی پر ٹوٹ پڑا۔ بدسواس سپاہی ایک طرف ہرگئے کے اور خالدان کے نعاقب میں اپنے سس تقیوں سے علیحدہ ہوگیا۔ دشمن کے سپاہیوں نے موقع پاکراسے چادوں طرف سے گھیر لیا ا چانک ایک سواد گھوڑا دوڑ انا ہوا آیا اور اس نے المیڈ اکبر کہ کراس ٹوئی پر حملہ کر دیا۔ خالداس کی آ واز بہجان کر چونکاریہ زہرا تھی۔ ذہرا کی ٹلواد کے بعد دیگرے دوسیا ہمیوں کے مروں

ر ممکی اور دونوں کر کرخاک میں لوٹنے لگے۔ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر زہرا پر وار كيار زهرا كا كهورًا اجانك بدكا اور تلوار اسس كى الكي مانك برلكي كهورات نے حیث جھلائلیں لگائیں اور ڈگھا کر گریٹرا مسلمانوں کے دستوں کو قریب آنا وكيوكر بهيم سنگھ كے سيا بيوں في ميدان كاير صديمي خالى كر ديا \_ خالد بھاگا ہواز ہراکے یاس بہنیا۔ وہ کھوڑے کے قریب مُنہ کے بل بڑی ہوئی تھی۔ قریب پنج کرخالد کے ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ اس کے ممندسے بیک وقت سسکیاں آہں اور دُعائین کلیں۔ وہ رکا ، جھجکا ، کیکیا یا اور پھر جاگ کنے زہراکو اُٹھانے لگا۔ معًا اسے زہراکی بیچھ بینون کے نشان اور زرہ میں دؤتیر آئیکے تبوئے نظر آئے اورز ندگی کی تمام حثیات سمت کراس کی آنکھوں میں آگیک اس نے پکے بعد و مگرے دولوں نیزنکال کر بھینک ڈیلے' زہرانے ایک بھر تھری لینے کے بعد الته نکھیں کھولیں اور اُم کھ کر بیٹھ گئی خالد نے چاند کی ملکی اور بھیکی روشنی میں اس كازر دى رە دىكھا دركها يستمهين كليف تونىس ؟"

اس کے ہونٹوں پرفاتی نمسکل ہے کھیل دہی تھی۔اس نے کہا۔ "نہیں! میں نے ان تیروں کو محسوس بھی نہیں کیا ۔ گھوڑنے سے کرنے نے بعد میرا سر چکا کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میدان کا کیا حال سے ؟"

«میدان خالی ہو چکاہے۔خدانے ہمیں فتح دی ہے لیکن ناہید کہاں ہے ؟ «وہ قلع میں ہے۔ میں آپ سے ایک بات لوچھناچا ہتی ہوں "

' وه کیا ؟"،

" آپ مجھ سے مفاتو نہیں ؟" .

ووان إنهرا إمجه نادم من كرو مجه ابني سخيت كلامي كابهت أفسوس

مهاں اہل !! خوا تمحا را مجالا کرے - میں بھی کہنا جا ہتا تھا ۔" " بس اسی ہات کے بلے مجھے یہاں کک گھسیٹ لائے ؟ و ؟ " سعد نے جاب دیا یہ مجھے بیخیال تھاکہ اگر آپ بگرکہ کرمیری داڑھی نوچے پر آمادہ ہوجائیں تو دوسرے ہمارا تماشا نہ دیکھیں۔ "

نا صرالدین نے سواب دیا " بیں حیران ہوں کہ مجھے آپ نے اس قدر مراخیا کیا۔ مجھے گنگو سے نفرت تھی لیکن سد کی میرے دل میں وہی برزن سے ہوا یک راجپوت کے دل میں اپنے باپ کے لیے ہونی جا۔ ہیے۔ آپ جس وقت جاہیں اُن سے شادی کر سکتے ہیں ۔"

سعد نے کہا۔ " میں توجا سا ہول کہ انھی ہوجائے ."

" نیکن زہرا زخمی ہے۔"

سعد نے سچ کک کرسوال کیا " رنبرا زخی سے ؟ مجھ کسی نے کیوں نہیں تایا!

وجلیں " نا حرالدین نے اُسے تسلّی دیتے ہوئے کھا سے گھرانے کی کوئی بات نہیں۔

اس کے زخم بالکل معمولی ہیں ب

آہستہ سے سعد کے کان میں کچھ کہا اور وہ چند بار سر بلانے کے بعد نا صرالدین سے مفاطب ہوا۔ میں علیحدگی میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں ''
نا صرالدین نے اس کے ساتھ چند قدم چلنے کے بعد ڈک کر کہا \_\_\_ سکید

سعدنے آس پاس جمع ہونے والے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے واب دیا "یہاں نہیں۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں "

نا حرالدين نے كها يربهت اچھا جهاں چا ہو، چلے چلو "

قلعے کے دروازے سے کوئی پانچ سوقدم دورجا کے سعدنے ایک بچھر رپہ بیٹھتے ہوئے کہا '' آپ بھی بیٹھ جائیں ''

نا مرالدین اس کے سامنے دوسرے بیھر پر بیٹھ گیا۔

سعدنے کما یر پیلے آپ بر دِ عدہ کریں کہ آپ میری بات سُ کر میرا سر بھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہموجائیں گئے ؟"

ناصرالدین نے جواب دیا یہ اگر کوئی سر پھوڑنے والی بات ہوئی تو ضرور وڑوں گا"

سعدنے کچھ دیرسو پینے کے بعد کہا یہ بات توالیسی کوئی نہیں لیکن پرائے

ہا تھوں کاکیا اعتباد ۔ اچھا میں کہ ہی دیتا ہوں ۔ بات یہ ہے کہ مایا نہیں انہیں ابا

ذہرا آپ کی بہن ہے اور میرے لیے بھی وہ میٹی سے کم نہیں ۔ خالد بھی مجھے بہت

عزیز ہے بالکل اپنے بیٹے کی طرح اور اس سے آگے میری سمجھ میں نہیں آنا کہ میں
کیا کہوں ؟ مجھے ڈر ہے کہ آپ خفا ہوجائیں گے !"

نا صرالدین نے کہا یہ میں سمجھ گیا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالداور زمراکی شادی کر دی جائے! " نے دشمن کے زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر قلعے کے سامنے قطار در قطار لڑا دیا۔

محلاً فی اوروشعل المحلات المسلم کوایک بھاڈی کے دامن سے کسی کے کراسنے کی آوازا کی اوروشعل المحلات اس طوف برخفاء سعید ، زبیر سعد ناحرالدین اور خیدا ور سالاراس کے ساتھ مشعل کی دوشن میں جدلاشوں کے درمیان گسے ایک زرہ پوش کو توان دکھائی دیا۔ اس کے کی زرہ میں کئی جگوں پر توکن کے نشان سخے اور سپلی میں ایک شر پر پرست تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں وہ ابھی تک مضبوطی کے ساتھ دائیں ہاتھ میں وہ ابھی تک مضبوطی کے ساتھ سندھ کا جھٹلا تھا ہے ہوئے تھا۔ محمد بن قاسم اور میں نام میں ایک باتی بالی بالی بندھ کو من بینے کے بوروہواں دیں برگھٹنا شیکے بوروہ اس اس کے ساتھیوں کو فور سے دیکھنے کے بوروہ ان کے دوج بیت کے بوروہ بی کو دونوں ہاتھوں کو فور سے دیکھنے کے بوروہ بیل

نا مرالدین ففرنبرسے کها مزیراتم فی استریجانا نہیں ؟ دبیر فی اسکے بڑھ کر زخی نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا "اف ایہ جمیم سنگھ ہے ؟"
جمیم سنگھ نے ان کھیل کھولیں اور اپنے چربے پر ایک دردناک مُسکل ہم لاتے

بوئے کھا رو تہیں نتج مبادک ہو ہا"

محدّبی قاسم کے استعباد پر زیر نے جیم سکھ کے آتفا طرکا عربی میں ترجمہ کیااور اسس نے کہا یہ میں حیران ہوں کہ ایلے بہا در سپر سالار کی موجو د کی میں سندھ کی فرج مبدان چوڈ کر جاگ گئی ہے۔ زبیر ! تم اسے سہالا دو میں اسس کا تبر نکالنا ہوں "

زبرنے ایکے بڑھ کر بھیم سنگھ کو سہادا دیا۔ محدّ بن قاسم نے اس کی طرف یا تھ بڑھ لیا۔ یا تھ بڑھایا اور بھیم سنگھ نے جندا چھوڑ کر اس کا یا تھ پکڑلیا۔ محدّ بن قاسم نے ناصرالدین کواشارہ کیا اور اس نے بھیم سنگھ کے دونوں برب كالمحس

ادعی دات تک محری نا کے معلی بارے سابی زخمیوں کی مربی اور شہدوں کی مربی اور شہدوں کی تجمیز وکھنی میں مصروف رائے۔ میدان میں جاروں طرف سے وقعن کے دھی سالہ میں مالہ دوں کی تمانہ جازہ بڑھانے کے احد سلمانوں کی فوج کاسترہ سالہ سپرسالار حس کا حبم ہے آرای کی دائیں کا شخصے کے احد تھا وط سے چور بہو سیکا تھا، حس کے بازو دن مجر تلواروں اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد تن ہمرو چکے تھے، اپنی نیٹھے پر با نی کا مشکیرہ المحائے دخموں سے کراہتے ہوئے وقت فہرو فصل سے کہا کہ کے شعلے دیکھ المحائے دخموں سے کراہتے ہوئے وقت فہرو فصل کی آگ کے شعلے دیکھ سے اس کی اس کے سائھوں نے لڑائی کے وقت فہرو فصل کی آگ کے شعلے دیکھ سے اس کی مربی ہی بن کرکوندی تھی، اب اُن کے تعیس دوہ اُن تھے۔ اس کی تلوار وہم کی آب اُن کے تعیس دوہ اُن تھے۔ اس کی تلوار وہم نے مربی ہی بن کرکوندی تھی، اب اُن کے دخموں برمزیم رکھ رکھ تھا۔

محرُّن فاسم كے سامى تھى تھكا دط سے بُورتھے ليكن وہ اپنے باكل نودان سيالارى تقليدىس اكيب رُوحانى لدِّت بحسُوس كرليد كے والمخول

آبانا بهدا التح كهويدكيا معامله ميم ؟ " نابيد في إنها دامن چوات بوت كها دو بكى إنتها دا بها فى با بركور است مجھ چور دو إ

" نهیں! حب تک تم مجرسے صاف صاف نه که گئی، یس نهیں مجودوں گی۔
عقیا ذرا تظیرنا! میں آبا نا ہیدسے ایک بات کردہی ہوں ۔ ہاں! باد ؟

ناہید نے کہا "اپنے بیاتی ہوں 'شنو! دات کے وقت سعد نے میدان
سے آتے ہی تما اسے متعلق لوچا اور میں نے تمام واقعات بنا دیا اور تمہا دیے
دل کی حالت پہلے بھی اس سے لوشیدہ نہ تھی بمیں یا دہے ۔ حب ہم قلے میں داخل
ہورہ سے تھے۔ وہ تما اس مے لوشیدہ نہ تھی بمیں یا دہے ۔ حب ہم قلے میں داخل
ہورہ سے تھے۔ وہ تما اس مے کی کو بہر کے کہ ایک طرف سے گیا تھا ۔ ؟

مدتو اس نے بھائی سے کیا کہا ہوگا ؟"

" آیا تھے کہ والد کے ساتھ تہادی شادی کد دی جائے!" "آیا تھے کہو! تم مذاق کررہی ہو!"

ر المنگل میں مذاق تنیں کرتی۔ تمادا بھائی ابھی میری باتوں کی تصدیق کردیگا۔ ماکی انجم دورہی ہو۔ کیا تہیں میرا بھائی پسند تنیں !" ماکیس ! تم دورہی ہو۔ کیا تہیں میرا بھائی پسند تنیں !" ماکس نے مسکواتے ہوئے بھواپ دیا۔" تنہیں !"

م تومین نود تمهارے بھائی سے کہ دیتی ہوں کہ وہ تمہیں دی کے لیے مجبور نے کہت کہ کو اس کے اس کے اس کے اس کے ساتھ ملے سابھ درواز نے کی طرف بڑھی لیکن دہرا آگے بڑھ کراس کے ساتھ لیسط گئی۔

سميرى بهن إميرى آپا! اس نے آنسو بو نجھے ہوئے کہا۔

ہائة بكر ليد مرحد بن قاسم في سرنهال كر ايك طرف جوينك ديا اور ناصر الدين كو فردًا ذرة كھول دالنے كے ليد كما ۔ بھيم سنگو كے زخم ريا دہ گر ديد نظے ليكن نون زيادہ ببرجانے كى وجب ا سے وہ نڈھال ہو چكا تھا۔ محد بن قاسم في اس كى مرہم پٹى سے فارخ ہوكر سيا ہيون كو مكم ديا كہ است قلع كے اندر لے جائيں اور خود دو سرح زخيوں كى د كھ جيال \ ميں محروف ہوكيا :

نهران است البند خون كوزیاده ابه بیت بددی دوه سند معمول علی الصباح ا اکتا كمه نا به يدك سائق صبح كی نما زكے بلے كوش م بوكئ . نماز ادا كرنے كے بعد زبرا نمادداری كا تطف التا موت كها "نا به يد إكائش مين زياده زخى بهوتى اور تهارى تماددارى كا تطف التا تى !"

نابریدنے بسکراتے ہوئے کہا "تم میری تیمار داری کا تصور کر دہی ہویا خالدی تیمار داری کا ؟" دنبرا کے گالوں پر تفول ی دیر کے لیے میا کی شرخی جھاگئی در واڈے پر نام الدین نے دستک دیتے ہوئے کہا "میں اندراست ہوں ؟" نابرید نے اُٹھ کر دوسرے کرتے میں جاتے ہوئے کہا " اور اُٹھ جائی اُ

ن مردند کیا ہوگا؟ " اور نہ تہاری شادی شاید دیبل کی فتح تک ملتوی ہوجائے " نامید نے کہا میں ورند تہاری شادی شاید دیبل کی فتح تک ملتوی ہوجائے " نار نہرا کا دل د طرکے نگا۔ اس نے ایکٹے کرنا ہید کا دامن بکر انیا اور کہا۔ نامید اپنے ہاتھوں سے خالد کوسونپ دوں۔ ناچید تمہیں ہدت چاہتی ہے۔ وہ تھا النجال رکھے گی اور میں زیادہ الممینان کے سساتھ اسلام کی خدمت کرسکوں گا۔
زہرا! اس بے سروسامانی میں میرنے پاس تمارے بلے نیک دُعاوُں کے سوا کچھ نہیں۔ اگر میرے پاس سادی دنیا کی دولت ہوتی تومین تم پروہ بھی نجھاور کردتا!"

ردیا! « بهیا! بهیا! " اس نے آگے جمک کدنا صرالدین کی گود میں سرد کھ دیا اور ہمچکیاں لینے ہوئے کہا یہ مجھے کسی چیز کی صرورت نہیں!"

ارد پیان سے پیارسے اس کے سر پر ہاتھ بھیرتے ہوئے کہ اللہ نہرا امرادادہ اسے کہ آئے ہی تمہاری شادی شادی کی دوں ۔ فوج دو چار دن اور بہاں کھرے گی لیکن بہمی ممکن ہے کہ اچا تک دبیل سے داجہ کی فوج کی پیش قدمی کی اطلاع اسے اور ہی نوج کی پیش قدمی کی اطلاع اسے اور ہی نوج کی بیش قدمی کی اطلاع اسے اور ہی نور اکوج کرنا پڑے ۔ سعد محد بھی ہی چھ چکا ہے اور ہین نا جمید کو بھی مبادک وہ مدت خوش ہیں ۔ سعد خالد سے بھی لوچ چکا ہے اور بین نا جمید کو بھی مبادک وہ نود تم دو نول کا نکاح پڑھا نا چا ہے ہیں ۔ وہ نود تم دو نول کا نکاح پڑھا نا چا ہے ہیں ۔ وہ نود تم دو نول کا نکاح پڑھا نا چا ہے ہیں !"

باہرسے سعدنے ناصرالدین کو آواز دی اوروہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ نہرانے اٹھ کر برابر والے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا یہ ناہید اِناہید!! تم نے مشنا، آج تہادی شادی ہے!"

م کے حساب کی مہادی ماری کا میں ہے۔ سمیری شاذی ؟ نا ہمید کے چرسے پر حیا اور مسترت کی سمرخ وسفید لہریں دور سنے لگیں۔

و بان نامیدانهاری شاوی داب بتاؤنهین تربیر بهتیا بسند بین یا نهین؟ اور مین ابھی انفین مجلاکهتی موں کدوہ اپنے لیے کوئی اور لوگی تلاش کریں!

ناہیدنے کہا '' توتم خالد کے سابھ شادی کرنے پردھا مندہو!'' ذہرائے اس کی طرف د کھا مشکل ٹی اور اُسے دو مرے کمرے کی طرف دھکیلتے ہوتے بولی '' جاؤ، تم ہست شریر ہو!''

ناصرالدین فی باہرسے اُوازدی مِعْ زہرا! تمہادی باتیں کب تم ہوں گئی ہوں گئی ہوں

اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا " آجاؤ بھیا! بہن ناہید دوسے کرے میں کی ہے :

in the second of the second of

ناصرالدین نے اندر پاؤں رکھتے ہی پو پھا یو تمہاڈ لیے زغوں کا اب کیا حال ہے ؟"

اس نے بواب دیا جی اور معمولی خراشیں تھیں، میں بالکل تھیک ہوں "
نامرالدین اس کے قریب چاریاتی پر بیٹھ گیا۔ زہرا کا دل د هوک رہا تھا۔
معودی دیرسوچھنے کے بعد نامرالدین نے کہا زور زہرا ! خالدایک بہا در
نبوان ہے۔ میراادادہ ہے متہاری شادی اس کے ساعة کردنی جائے۔ تمہیل لیہ استہ لیسند ہے ؟

نہرانے جواب دینے کی بجائے دونوں ہاتھوں میں اپنامنہ چپالیا۔
انا صرالدین نے تھوڑی دیر سو بیٹے کے بعد کہا سر میرا ادادہ تھا کہ سندھ فتح ہونے کے بعد کہا سے بہولیکن مسلمان الیسی سوا کی فتح ہونے کے بعد تھا دی دھوم دھام سے بہولیکن مسلمان الیسی سوا کی کور استجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ الی سندھ کے ساتھ ابھی فیصلہ کن جنگ ہونے والی کا میں یہ جاتا ہوں کہ تہیں ہے۔ سپاہی کواپنی ذندگی کا کوئی محروسہ نہیں ہوتا۔ ایس یہ چا ہتا ہوں کہ تہیں

خالد قبول ہے ؛ اور بیں سرم سے پانی پانی ہوگئی۔ نام یدائی کھے ابھی تک یقین نہیں ا اتاکہ تمہارے بھائی کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے کہی کہی کہی خصے خیال آنا ہیں ہوتی ؟" نہیں ہوتی ؟"

ناہید مسکرانی اور زہرا اُس کے گلے میں بابی ڈال کر اُس سے بیٹ اس سے کیٹے ناہید اس کے سیاہ اور خوبھورت بالوں سے کھیلنے لگی۔ اچانک اس کے دل میں ایک نویال آیا اور اس نے اپنے گلے سے موتیوں کا ہا داتاد کر زہرا کے گلے میں ڈال دیا۔

زهران كهايه مبيل منين فيتمين الجمالكة بع إ

ناہریدنے ہواب دیا یہ میرے پاس دو سرا ہے۔ مجھے خالد دے گیا ہے۔
یہ کہتے ہوئے اپنی ہیرے کی انگو کھی آنادی اور نہرا کے استجاج کے باوجود
اس کی انگی میں پہنا دی یہ دکھوا اگر نہمیں میری خوشی منطور ہے تو اسے مت
انادو" زہرا مغموم سی ہو کرنا ہید کی طرف دیکھنے لگی۔ نا ہمید نے کھا یہ نہرا انم معموم کیوں ہوگئیں ؟ مجھے زیور ایکھے نہیں لگتے اور تنہا دے ملک میں نابور پہننے
کارواج نے ایک

ن برانے کمار الیکن ہمادے ملک بین بھائی تندسے لیتی نہیں ۔ آسے

ت م

دیتی ہے اور میں گھرسے اتنی وُور . . . ! "

ناہدنے بات کا شتے ہوئے کہا " لیگی ! تجانی تم آج بی ہو۔ اس سے

پہلے ایک عرصہ سے تم نیڑی تھی میں تیں " زہرانے کہالا ناہید! سندھ کی فتح کے بعد بھان جان کا ادادہ ہے کہ وہ ک کا ٹھیا واڑ جاکر اسلام کی ملینے کریں۔ میرا بھی ادادہ ہے میں جیدن کے نابیدنے کہا یہ تم بہت سریر ہو نہرا! " خالد نے برآمدے سے برابر سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے نائید کوآواز دی اور زہرانے ہنتے ہوئے کہا '' نابید خلدی جا دّ! ور نہ تمھاری شادی سندھ کی فیج تک ملتوی ہوجائے گی۔ میں مذاق نہیں کہ تی تمھالا بھائی ابھی میری باتوں کی تصدیق کردے گا!"

امجى ميرى باتوں كى تصديق كرد دے گا!"
نامبيد نهراكو مجتت بحرى نظروں سے دبكيتى ہوئى دوسرے كرسے ميں داخل ہوئى دوسرے كرسے ميں داخل ہوئى داس كے باقوں داخل ہوئى داس كے باقوں داخل ہوئى دائل كے باقوں دائل كے باقوں دائل كا دائل كے باقوں دائل كا د

شام کے وقت لشکر کے تمام سالار قلعے کے ایک وسیح کرمے میں جمع مرح میں جمع مرح میں جمع مرح میں جمع میں جمع میں جمع مرح میں جمع مرح میں باتیں کر رہی تھیں۔ نام مید نے کہا " زہرا! تکاح کے دقت متحادی زبال گنگ کمیوں ہوگئی تھی ؟ "

سن نامید اِ مجھ معلوم نہیں ، تم جانتی ہو ، مجھے یہ اسید منقی کہ یہ تمام بابی اس تعدوم مدوم ہو جائیں گی میرے کا ن سائیں سائیں کر دہتے تقے ۔ مجھے یہ بھی معلوم منطقہ کہ بین کہاں ہوں اور بھراگر نکاح بڑھائے والا محد بن قاسم کی بجائے کوئی اور ہوتا تو میں شاید اسس قدر بدیواس منہ ہوتی ۔ اس کے چہرے پرکتنا جلال مقاور اس کی آواذ کس قدر رُعب دار بھی ۔ سیج کہتی ہوں ، وہ ایس ان نہیں دوتا و سے ڈرنا سکھایا گیا ہے۔ نامید اِ اگرتم میرے دیوتا و سے ڈرنا سکھایا گیا ہے۔ نامید اِ اگرتم میرے دیوتا ہوں نے بوجھا ۔ مرتبھیں دوتا و سے دار نامی نامید اِ ایک میرے دیوتا ہوں نے بوجھا ۔ مرتبھیں

الهنیں برپیام دوں گی کہ مسلمان اس ملک میں وہ عبادت گاہیں تعمیر کرنے کے لیے استے ہیں ایک اچھوا ہو کے ساتھ ملکلی سے بھی آگے کھڑا ہو سکتا ہے !"
سکتا ہے !"

نامىدىنى كماي خدائمارى خوامش لدرى كرسے! "

## (.0)

قلع کوتمام فوج کی صرودت کے لیے نگ دیکھ کر محدّ بن قاسم نے قلعے
سے باہر خیمے لفسب کر وادیے ۔ اپنی فرج کے زخمیوں کی طرح اس نے جیم سنگھ
کے فوج کے ذخمی سپا ہمیوں کو بھی خیموں میں جگہ دی اور اپنی فوج کے طبیبوں
اور جرّا حوں کو حکم دیا کہ دشمن کی فوج کے زخمیوں کے علاج میں کوئی کو تا ہی منہ
کریں ۔ محدّ بن قاسم خود بھی علم حرّا می اور طبا بت میں خاصی دسترس دکھتا تھا
وہ جمعے شام زخمیوں کے تیموں میں حکیّ لگانا اور فردًا وردًا سب کا حال پوچھا
اور انھیں تسلّی دیتا۔ دشمن کے زخمیوں سے تباولۂ خیالات کے لیے وہ سعد کو
اپنا ترجمان بناکر ساتھ لیے چھرتا۔ انھیں ملول ومغموم دیکھ کروہ کہتا یہ تم بہت
حلد ایجے ہموجا فرکے ۔ بیمت جھوکہ تم ہمادی فید میں ہو۔ تندرست ہونے
سے بعد تم جہاں چاہو جاسکتے ہو!"

وہ اس کی طرف احسان مندا نہ نگا ہوں سے دیکھتے ہوئے کتے ریفکوان کے لیے آپ ہمیں سرمساد مذکریں بہیں آپ کو اس قدر تکلیف دینے کا حق نہیں ' آپ آدام کریں !"

وہ جواب دیتار سنیں ایمیرافرض ہے "

بھیم سنگھ کے ساتھ محد بن قاسم کوگھری دلجیسی تھی۔وہ دونوں وقت

لیے وہاں جائل۔ کاش! تم بھی ہمارے ساتھہاں کو۔ ہمارا گھرسمندرکے کانے ایک چوطے سے قلعے میں ہے۔ اس کے نین طون آموں کے وسیع با غات ہیں۔ نیچ میں سے ایک ندی گزرتی ہے۔ میں اس ندی کے کنادے آم کے درخت پر حجولا جھولا کرتی تھی۔ برسات کے دفوں میں اس ندی کا پانی بہت تیز بہتا تھا اور میں اپنی سیلیوں کے ساتھاں میں نہا یا کرتی تھی۔ بادش میں ہم آم توڑ کر کھایا کرتیں۔ شہد کی طرح میٹھے آم 'باغ سے پر ایک خولجوں میں ہم آم توڑ کر کھایا کرتیں۔ شہد کی طرح میٹھے آم 'باغ سے پر ایک خولجوں میں ہم بانی میں کو دکر آئکھ مچولی کھیلتیں اور کنول کے میول توڑ کر ایک دوسری پر میپنیکتیں۔ نا ہمید! میں تہدی وہاں صرور سے چلول گی!"

ناہریدنے جواب دیا رو خداہمیں فتح دے امکن ہے کہ سند حاکے بعد ہادی افراج مہمارے کا بعد ہادی افراج میں اور اور کا

محد بن قاسم نے اسکے بڑھ کراس کی نبین پر ہا کا دکھتے ہوئے کہا ہمادی طبیعت بالکل کھیک ہے۔ زخم میں تکلیف تو نہیں !"

طبیعت بالکل کھیک ہے۔ زخم میں تکلیف تو نہیں !"

اس نے اپنے ہونٹوں پر معموم مسکل ہوٹ لاتے ہوئے بواب دیا ہمیں ؛

محد بن قاسم نے کہا "میری فوج کل صبح بہاں سے کوچ کرنے والی نہیں دنیتی ۔ ورنہ میں ہے کہ بعض مصلحتیں مجھے بہاں زیادہ دید قیام کرنے کی اجالا نہیں دنیتی ۔ ورنہ میں چوڑ کرجا دہا ہوں وہ تم لوگوں کا خیال دکھیں کے تحصادی فیج سپاہی اس قلع میں چوڑ کرجا دہا ہوں وہ تم لوگوں کا خیال دکھیں کے تحصادی فیج کے جوز نمی تندوست ہو ہے ہیں اعلی کا اپنے کھروں کوجانے کی اجاد سے ہوئی ہم جب تک کھوٹے کی سوادی کے قابل نہیں ہوئے ہیں عظم و!"

ہوگی ہم جب تک کھوٹے کی سوادی کے قابل نہیں ہوئے ہیں کھروں کودیا کویں ہوریا کریں بھیم سنگھ نے کہا " آپ کا مطلب ہے کہ آپ تمام قیدیوں کودیا کویں

الکرم انفین ایک فیس سے جواب دیا ہے ہمادا مقصد او گوں کو قیدی بنا نا نہیں الکرم انفین ایک فیس فیس الم حکومت سے بجات ولاکد ایک الیے نظام سے اکشنا کرنا چاہتے ہیں 'جس کا بنیادی اصول مساوات ہے۔ آپ کے سپاہی ہمیں غیر ملکی حملہ اور سجھ کر بھاد سے مقابلے ہیں آئے کے لیکن انفین بیمعنوم نہ مقاکہ ، کادی جنگ وطن کے نام پر نہیں۔ قوم کے نام پر نہیں۔ ہم سندھ پر مورب کی برتری نہیں چاہتے ہیں۔ ایک انقلاب جومظلوم کا سراوی ارکھنے ایک عالم گیرانقلاب چاہتے ہیں۔ ایک انقلاب جومظلوم کا سراوی ارکھنے سے لیک عالم گیرانقلاب چاہتے ہیں۔ ایک انقلاب جومظلوم کا سراوی کی برنگ سے کے لیے ظالم کی لا تھی چھین لینا چاہتا ہے بھادا مقصد رہے نہیں کہ ہم سنگ سے داخ کا تا ہے ایک ایک کوئی کے لیا ہے ہیں کہ ہم سنگ سے داخ کا تا جائے آناد کر اپنے سر پر دکھ لیں۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی

نوداس کے ذخم دیجتنا اور اپنے ہانھوں سے مرہم بٹی کرتا۔ ناصرالدین اور زبیر ہر طریقے سے اس کی دلجرئی کرتے۔ بھیم سنگھ نے ابتدا بیں سیمجھا کہ ببسلوک اس کے ساتھیوں کو ورغلانے کے بیے مسلما نوں کی ایک چال ہے لیکن بین چار دن کے بعدوہ محسوس کرنے لگا کہ یقعنع اور بنا وط نہیں بلکہ محدثہ بن قاسم اور اسس کے ساتھی فطرزاً عام السانوں سے مختصت ہیں!

اس کے ذخم زبادہ نظر ناک نہ تھے لیکن بہت ساخون بہرجانے کی وجم سے اس کے عبم میں نقابہت ہم جی بھی۔ محکد بن قاسم کے علاج اور زبیر اولا نا مرالدین کی نیماد دادی کی بدولت وہ چو تھے دن چلنے بھرنے کے قابل ہوگیا۔

پانچویں دن حسب معمول نماز عشاء کے بعد محد بن فاسم سعد کے ساتھ اخمیوں کے خیموں کا چکر دکا سے نہوئے جمیم سنگھ کے خیمے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے استر پر لیٹا نواب کی حالت میں بٹر اربا تھا یہ نمین نہیں اب مجھے دو بالدہ اس کے مقابلے پر نہیں عوار در اللہ اس کے مقابلے پر نہیں عوار در کے اس اس کے مقابلے پر نہیں عوار در کے اس اس اس کے مقابلے پر نہیں عوار کہ در کا انہیں دیونا ہے۔ آپ قید اول کو چھوڑ در سے کے مقابلے پر نہیں عمال کے مقابلے پر نہیں میں نہیں ۔ نہیں ۔ بین نہیں جاؤں گا۔ دا جر کے پاپ کی نمزا پر جاکو کیوں طے۔ مجھے موت کا ڈدنینی لیکن میری جائ اس سے کرتم ہونے والی معید بت کو نہیں ٹاک سکتے۔ ظالم ۔ بردل اف ا

بهیم سنگه نه کیکبا کرانگهیل کول بی اور حیرت زده موکرسعداور محد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا۔ محد بن قاسم نے کہاید معلوم مہوتا ہے کہ تم کوئی بھیا نگ خواب دیکھ اسے تھے!"

مجیم سنگھ سوچ میں بڑگیا۔اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے یہ طس ہر کستے تھے کہ خواب کی حالمت میں وہ سخت ذہنی کش مکش میں مبتلا تھا۔ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کئی اقدام اپنے بادشا ہوں کی جمایت
بیں ہمادے ساتھ لوع کی بیں لیکن حب انھیں یہ احساس ہوا کہ ہما ہے پاس
ایک بہتر نظام ہے، تو وہ ہمادے ساتھ مل گئیں۔ آپ کے سپاہیوں میں سے
وہ لوگ جفیں خدانے حق وہا طل میں تمیز کی توفیق دی ہے۔ وہ یقینا واپس
جاکر ظلم کی نا قر کو ڈوبینے سے بچانے کی کوئشش نہیں کریں اور حج دوبادہ
ہمادے مقابلے پر آسنے کی مجرات کریں گے۔ انھیں ایک دواور معرکوں کے
بعد اظمینان ہوجائے گاکہ ہمادی تلوادیں کند ہونے والی نہیں!"
کے بعد اظمینان ہوجائے گاکہ ہمادی تلوادیں کند ہونے والی نہیں!"

تھیم سنگھ نے کہا یہ آپ تاج و تحنت کے دشمن ہیں اور آپ انسان پر انسان کی حکومت کے قائل نہیں لیکن جب تک کوئی خکومت نہ ہو ملک ہیں امن کیسے رہ سکتا ہے ؟"

محدّ بن قاسم نے جواب دیا بداگر استبداد کا ڈنڈ امطلوم کی آواداس کے گئے۔ سے نہ نکلنے وسے تواس کا مطلب پر نہیں کہ ملک میں امن قائم ہوگیا میں تہیں پہلے بتا پچا ہوں کہ ہم دنیا میں انسان کا قانون نہیں ملکہ خُدا کا قانون جاہتے ہیں "

بحقیم سنگھ نے ہواب دیا "قانون نواہ کوئی ہو اسے نا فذکر سنے والا بہر حال کوئی انسان ہوگا اور وہ دا جراور بادشاہ نہ بھی کہلائے، تو بھی وہ کمران صرور ہوگا اور جب نک دنیا میں سرکش لوگ موجود ہیں ۔ایسے قانون کی حفاظت طاقت کے ڈنڈسے کے بغیر ممکن نہیں!"

محدین قاسم نے کہا ''یہ درست ہے لیکن اس قانون کا پہلامطا لبہ یہ ہے کہ اسے نافذ کرنے والی جماعت صالحین کی جماعت ہو۔جب نک ہم صالحین کی جماعت سے تعلق رکھیں گے ، خلا اپنے قانون کی حفاظت کا کام

شحض ماج وتخنت كامالك جوكر دنيا برابنا قالون نا فذكرسف كاحق نبين ركعتار تاج و تخت نو دعرض انسالوں کے تراشے ہوئے مبت ہیں اور وہ قانون جو صرف ان متوں کی عظمت کو برقرار دیکھنے کے لیے بنا باگیا ہو، انسا نوں کو بہینہ دو جماعتوں ببرتقسيم كرناسيد الك ظالم، دوسرى مظلوم - ثم ان جاعتول كسيل دا جداور برجا کے الفاظ استعمال کرتے ہو سندھ کے را جرنے ہما مے جمانہ لوط كر عورتوں اور بحق كواس ليے قيدى بناياكه وہ ناج و سخنت كا مالك سميت موستے ہرانسان پرظلم كرنا اپناسى سمجن جاوداب وہ جادامقا بلداس ليے كريد كاكرا سيطلم كى الواديون جانے كا خطره سے اور يدسپائى جاد سے قابلے میں اس لیے استے ہیں کہ اتھاین ظلم کی اعانت کا معاوضہ ملتا ہے۔ان بیجادوں سے دہی کام لیا گیاہے موالسان سواری کے جالفردوں سے لیتے ہیں ، یہ مجود تقے۔ ایک استبدادی نظام کی وجسے ان کے لیے زندگی کی الین تنگ تفیں اور پہمولی معاوضہ ہے کرظلم کی اعانت کے بلیے اپنی جانیں تک بیج والن كي بلي تياد من المغين بمعلوم من مقاكه حبب انقلاب كي داه ميس يه د کاو سط بنا چاہتے ہیں وہ ان کی بہتری سے بلے سعے ۔ انھیں ہمادی طرف سے خوفررہ کیا گیا تھا۔ اب فتح کے بعد میں نہ خود طالم بناچا ہا ہوں ، نہ المفيي مظلوم بناناچا بهنا بهول!"

میم سنگھ نے کہا ''تو آپ کوریقین سے کہ یہ لوگ واپس جاکر داجر کی فوجوں میں دوبارہ شامل نہیں ہم جائیں گئے ؟"

محدین فاسم نے جواب دیا سی بقین کے ساتھ نہیں کہ سکتا کہ الب جاکران کا طرز عمل کیا ہو گالیکن مجھے ان لوگوں سے کوئی خدشہ نہیں۔ مجھے خدائی دیجست بر مجروسہ سے ۔ کسی بلند مقصد کے لیے لڑنے دالوں کی قوت اگراس نے عوب قید بوں کے ساتھ بڑا سلوک کیا تواس کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا ی<sup>ر</sup> میں یہ دعدہ کرتا ہوں اور مجھے اُمید ہے کہ جب اسے میرے زخمی سپاہیوں کے ساتھ آپ کے سلوک کا پنہ چلے گا تووہ یقینًا مناثر ہوگا!"

"مین نیکی کابدله نهیں چاہتا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کی آگاہ سے غور کی بٹی آناد دو اور اسے یہ بھی بتا دوکہ وہ آتش فتاں پہاڈ کے دلانے پر کھڑا ہے۔ اس گفتگو کے دور ان میں میں نے شاید کوئی تلخ بات کہ دی ہو۔ اگر تھیں کسی بات سے دنج پہنچا ہو تو مجھے ایک النیا ن سمجھ کر درگز دکرنا!" محمد بن قاسم بر کہ کر خیصے سے باہر نکل آیا یہ جیم سنگھ باربار اپنے دل میں یہ کہ دہا تھا رم تم النیان نہیں! دلونا ہو "

Brown the Silver Silver

وي الماري الماري

The second of the second of the second

ہم سے نے گارکل اکر تمنادے ملک سے کوئی قوم صالحین کی جماعت بن جائے۔ تواس قانون کے نفاذکی ذمہ داری وہ سنجھال نے گی لیکن طاقت کا ڈنڈا ہے۔ اسد اپنے اقداد کی مفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس قابوں کی مفاظت کے بلیے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی مسلمانوں کے امبراور دوسری اقوام سے عد

بادشا ہوں میں یہ فرق ہے کہ وہ طاقت کا ڈنڈا ظالم کے خلاف مظلوم کی اعاد اللہ کا ماری کی اعاد کی اعاد کی اعاد کی کے استعمال کو تے ہیں ۔ کی کی استعمال کو تاہیں کے کہ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا یہ تو کیا بھے بھی ان لوگوں ۔

کے ساتھ والیس جانے کی اجازت ہوگی ؟"
مساتھ والیس جانے کی اجازت ہوگی ؟"
مسین شاید دیلے بھی کہ چکا ہوں کہ تم تندرست ہونے کے بعد جب چاہوجا سکتے ہو "

مجیم سنگھ نے کہا رسیس سفر کے قابل ہوں۔ اگر آپ اجازت ویں تو کل ہی روانہ ہوجاؤں!"

ن المجمى تمهادسة زخم عطيك نهيس بهوسئة ليكن اگرتم كل بهي جانا چا بهو تو

المنظم المنظم كوالساوعد وكرف كرية كالمنطق المالي المن م منط فقط ايك المنت كود المنظم المنظم

the state of the s

The state of the s

ن دیر میں ذہیر بھی محدِّ بن قاسم سے آملا۔
محدِّ بن قاسم نے سمندر کی تروتا زہ ہوا بیں چند سانس لیے اور چاروں طر
نگاہ دوڑائی۔ سولہویں دات کی چاندنی میں ستاروں کی چک ماندیڈ جگی تھی ۔
فضا میں ادھراُدھراڈنے والے جگنو صبح کے چلاغ نظراتنے تھے۔ جب ندکی
دوشنی نے نیکگوں سمندرکو ایک جمیک ہوا آئینہ بنا دیا تھا پیشرق سے صبح کا سادہ
منودار ہموا کے گھڑبی قاسم نے زہیر کی طرف دیکھا اور کھا۔

"زبير! دېكيمو برستاره كس قدراتهم بىدلىكن اس كى زندگى كىتنى مختصر بىد-یردنیاکو سرصیح آفتاب کی آمد کابیام دینے کے بعدروبوس ہوجاتا ہے بلکہ اول كمنا چاہيے كەسورج كے بيرے سے تاريكى كا نقاب اُلٹ كرايين جيرك بيدال لينابع ليكن اس كے باوجود جو اہميت أسے حاصل سے وہ دوسرے سارول كوحاصل نهيس اكربيجى دوسرسدستارون كى طرح تمام دات جيكتا توبهارى نكابمون میں اس کا دنبراس قدر طبندیہ ہونا۔ ہم تمام دات آسمان بر کروڈوں سامے دیکھے ہیں میکن بیستارا ہمادے لیے ان سب سے زیادہ جاذب تو قرب سے عام ستارو كى موت و حيات ہمادے ليے كوئى معنى نهيب ركھتى . بالكل ان انسالوں كى طرح جودنیا بیں چندسال ایک بے مقصد زندگی سبرکرنے کے بعد مرجاتے بین اور دنیا کو اپنی موت وحیات کامفهوم بنانے سے قاصر دہتے ہیں۔ زبیر! مجھاس سارے کی زندگی پردشک ان اسے ۔اس کی زندگی جس قدر مختفرہ اسى قدراس كامفصد ملبندى و دكيو! يدونيا كومخاطب كرك كهدا إسع كم میری عادمنی دندگی پر اظهار تا سف مذکرو۔ قدرت نے مجھے سورج کا ایلی بناکر بهيجاتها اورمس اينا فرض لوراكر كے جارہا ہوں كاش! ميں بھي اس كلك ميں آ فناب إسلام كے طلوع ہونے سے پہلے صبح كے ستادے كا فرض اداكر سكوں!"

في كارساره

چنددن بدر محدی قاسم کی فرج دیل سے چند میل کے فاصلے پر بڑا کہ دار کی اور دالی اور دالی کا در است کے تیسرے پر اسٹ کے نظر کر نماز تیجد اوالی اور دبیر کو سائے سے کر بڑاؤ کا ایک جی راک کی اور تعلیم اندے سپاہی گری نے نید سور ہے تھے مندر کی نمی سے نیند سور ہے تھے ۔ پہریدادا بنی اپنی جگہ بر پوکس کھڑے سمندر کی نمی سے خلک ہوا میں چند ساعتیں سونے کی دج سے محدین قاسم اپنے اعضام میں کسل محسوس کر دبا تھا۔ اس نے زبیر سے کہا یہ آؤڈ نبیر اسٹیلے پر چڑھیں دکھیں اس چوٹی میں ہوتی اس نے زبیر سے کہا یہ آؤڈ نبیر اسٹیلے پر چڑھیں دکھیں اس جو ٹی ہے قریب پننچ ۔ محدید ن اسم ذبیر اس چیند قدم آگے جا چکا تھا لیکن اُور سے پہریداد سنے آواذدی یہ مضرو اِ

محدّ بن قاسم فه دُک کر جواب دیا یر محدّ بن قاسم!" پهرید دادسنه آواز پیچان کر کهای سالاراعظم! آپ طمئن دہیں۔ ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں!" قلعہ فتح ہوجانے کے بعد ناہموار ذمین پرلٹرنا اپنے پلے مفید خیال نہیں کرتے '' محکّر بن قاسم نے کہا'' توہمیں کسی تا خیر کے بغیر پیش قدمی کر دینی چا؟ ( اما )

دیبل کے محاصر ہے کو یا گئے دن گذر چکے تھے۔اس دوران میں محدین قام کی فوج نے دبابوں کی مددسے متعدد بارشہر کی تقبیل برینیٹ سفنے کی کوئشش کی لیکن اسے کامیابی منہونی لکڑی کے دبابے حب شہریاہ کے قریب پنیجة، راج کے سیاہی ان پرحبتا ہموائیل انڈیل دینتے اورمسلما نوں کو آگ کے تعلول میں پیچے ہٹنا پڑتا۔ محد بن قاسم اپنے ساعة ایک بدت بڑی منجنین لایا تھا۔جے بالى سواد مى كينچة تھے۔اس مجنين كانام "عروس" مشهور مرد چكا تھا بهارى داستے کے نشیب وفراذ کا خیال کرتے ہوئے عروس کوسمندر کے داستے دیل کے قریب لاکرخشکی بر آنادا گیااور محامرے کے بابخویں دن محد من قاسم کے سپاہی اسے دھکیل کرشہر بناہ کے سامنے ہے استے۔اس سے قبل چو تی چوٹی منجنیقیں شہر کی فصیل کو چند مقامات سے کمزور کر دیکی تھیں۔ شہر کے سیاہی عردس كى غيرمعمولى جسامت سيداس كى الهميت كالدازه لگا بي يخه منه سے پہلے عروس سے بیندوز ٹی پھوشہر میں بھینکے گئے اور راجہ نے بیمحسوس کیا کہ دسیل کی مضبوط نصبل زیادہ عرصہ اس مہیب متھیا دیے سامنے نہ تھہر

چھٹے دوز علی الصباح محدّ بن قاسم نے عودس کی مددسے شہر پرسنگ ای شروع کی ۔ شہر کے درمیان ایک مندر کے بلند کلس مجا ایک سرخ دنگ کا محسنڈ الہراد ہا تھا ۔ مندر کے کلس کی طرح بیر جھنڈ انجی نمام جھنڈوں سے ذبیر ، مخدّ بن قاسم کی طرف بغور دیکھ دہا تھا۔اس کے چہرے پر ایک بیجے کی سی مصومیتن ، چاند کی سی دلفریبی ، سورج کا ساجاہ و حبلال اور صبح کے شارے کی سی دعنائی اور پاکیزگی تھی۔

چند قدم کے فاصلے سے ایک بہر بدار نے آوازدی " مصرو اکون ہے ؟ نیچے سے جواب آیا " میں سعد ہوں !"

محدُّ بن قاسم نے بیند قدم آگے بڑھ کہ اسے منھی لباس میں ٹیلے پرچڑھتے ہوئے دیکھ کر پہریدادوں سے کہا '' اسے میری طرف آنے دو!"

سعد نے بیٹے پر مڑھ کر بڑاؤ کی طرف انٹرنا چا بالیکن پرے دارنے اُس کاداستہ دوکتے ہوئے محد بن قاسم کی طرف اشارہ کیااود کہا "پہلے اس طرف حاف ہ"

سعدنے بلے پروائی سے ہوا ہو نہیں! میں سپر سالاد کو دیکھے لبغیر کسی سے بات کرنے کے لیے تیا رنہیں ''

محدّ بن قاسم نے آوازدی یوسعد میں إدھر ہول!" سعدنے بچونک کرمحدّ بن قاسم کی طرف دیکھا اور آگے بڑھا۔ محدّ بن قاسم نے سوال کیا یو کہوکیا خبرلائے ؟"

سعدنے جواب دیا " دیبل کی حفاظت کرنے والی فوج کی تعداد کیاس ہزاد کے قریب ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ سندھ کے باقی شہروں سے مزید کمک کے انتظاد میں قلعہ بند ہوکر لرشنے کی کوششش کریں گئے !"

محدین قاسم نے کہا ''کیا برممکن ہے کہ اگریم اس حبکہ دو تین دن قیا م کریں' تو وہ شہرسے ببین قدمی کرکے ہم پر حملہ کر دیں '' سعدنے جواب دیا '' اس بات کے کوئی آثار نہیں ۔ وہ نس بیلا کا پہاڑی

ادنیا تھا۔ محکد بن قاسم کواس جھنڈے کی اہمیت کا حساس ہو ااور ایک روا کے مطابق دیل کے گور مزکے ہاتھوں سائے ہوئے ایک بریمن نے شہرسے فرار ہو کر محکد بن قاسم کو اطلاع دی کہ جب تک پر جھنڈ انہیں گرتا ، شہرکے لوگ ہمت نہیں ہاریں نے۔

محدی میں ہیں ہیں ہونائی ہیں خرمعولی مہادت تھی۔ چنائی ہیں خرمعولی مہادت تھی۔ چنائی ہیں اس نے مورس کار کی خدا کا مکم دیا بھال کا میں کار کی خدوس کار کی خدا میں کار کی خدا میں کے میا تھ سرخ جھنڈ اس کے ساتھ سرخ ہونڈ اس کے ساتھ سرخ ہونگ اور ا

اس کلس کے مسماد ہونے اور جھنڈے کے گرنے سے داج کے توہم پرست سپاہیوں کے حوصلے ٹوسٹ کئے ۔ تاہم اعفوں نے شام تک مسلافول کی فوج کو قلعے کے قریب نہ چھٹکنے دیا ۔ شام کے وُصند کئے میں نصیل کے تبر اندازوں کی مدا فعت کمزود ہونے نگی۔ محد ہن قاسم نے ایک فیصلہ کن جملے کا حکم دیا اور اس کے سپاہی اللہ اکبر کے نفرے دکھاتے ہوئے دہا اول، سیڑھیوں اور کمندوں کی مدرسے قلعے کی دیواروں پر میڑھے نے ۔

مروسے سے میر اور کی فوج نے دات کے تیسرے پر تک مقابلہ کیا لیکن اننی دیر میں مسلما بوں کی فوج نے دات کے تیسرے پر تک مقابلہ کیا لیکن اننی دیر میں مسلما بوں کی فوج کے سینکر وں سیاہی فصیل پر حرج ہو چکے مقے اور خین کی سنگ بادی کی بدولت قلعے کی دیواد بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی مقی۔ سنگ بادی کی بدولت قلعے کی دیواد بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی مقی۔

داجردا ہرنے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہی متہر کا مشرقی دروافہ کھلوا دیا اور ہا تھیوں کی مددسے فوج کے بلے داستہ صاف کرتا ہوا ہا ہزکل گیا مسلمان شہر پناہ کے چادوں طرف نقسم ہونے کی وجسے دروازے پرمؤثر، مزاحمت ناکرسکے۔ ہا تھی مشرقی دروازے کے سامنے سے ان کے موریح

توڑتے ہوئے آگے نکل گئے اور ان کے پیچے داجری ہیں ہزاد فوج لوقی معطر تی نکل گئی ۔ محد بن قاسم کی فوج نے چادوں طرف سے سمٹ کر در دار ان پر جملہ کر دیا اور با فی سپاہیوں کے داستے ہیں مضبوط معفیں کھوئی کر دیں۔ اکھوں نے داجر کی محبت سے زیادہ اپنے انجام سے نوفوزدہ ہو کر باہر نکلنے کاراستہ ما ن کرنے کے لیے چند ذور دار جملے کے لیکن مسلما لوں نے آئ کی آئی ہیں در وا ڈسے کے سامنے لاشوں کے ڈھر لکا دیاہے ۔ وہ بددل ہو کر گئی میں در وا ڈسے کے سامنے لاشوں کے ڈھر لکا دیاہے ۔ وہ بددل ہو کر شہر کے اند داخل ہوگئی۔

اتنی دیریس کنی دست مختلف داستوں سے شہر بنا ہ کے اندر داخل

، و پھے سے ۔ داجر کی بچی تھی فوج نے چادوں اطراف سے اللہ اکبر کے تفرید سن کر متصیار ڈال دید ؛

#### (P)

محدّبن قاسم في ابنى فوج كے ساخة ديبل كے ورزكے على ميں صبح كى كا اداكى اور طلوع آ نتاب كے وقت ديبل كے دہشت ذوہ باشندے لين مكالوں كى جھتوں پر كھڑے ہوكر فارتح افواج كے سترہ سالہ سپر سالار كا جلوس ديكه رہيں ہے تالعہ كى فتح كے بعد محدّ بن قاسم في جن اسران جنگ كو آزاد كيا تھا اور جن زخميوں كى مرسم بٹى كى تھى وہ قوام كو مہندوت ان ميں ايك نئے ديونا كى آمد كا پيغام دسے چكے تھے۔ اس كى نوجانى تبحاعت ، عفوا ور درم كے متعلق اليسى داس نير شهور ہو جي تقين جن كى صداقت براستبدادى حكومت كے ستائے داسانير مشہور ہو جي تقين جن كى صداقت براستبدادى حكومت كے ستائے داسانير مشہور ہو جي تقين جن كى صداقت براستبدادى حكومت كے ستائے

لٹا کی نے نفی میں سر ہلایا اُس کے ہونٹ کپکیائے اور اُس بھھوں سے اُسٹوؤں کے دھا دیے ہد نکلے۔

ایک محردسیده اور باوض آدمی آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ باندھ کرکھا پران داما! یہ اُن کئی مظلوم لڑکیوں میں سے ایک ہے، جورا جہ کے مباہیو کی مربر تین کا شکاد ہو چکی ہیں، آپ سے الفعاف مانگنے آئی ہے!" کی مربر تین کا شکاد ہو چکی ہیں، آپ سے الفعاف مانگنے آئی ہے!" ناصرالدین نے اس عمر دسیدہ شخص کی ترجمانی کوتے ہوئے محمد بانی م کویہ تبایا کہ یہ دبیل کا پر وہست ہے۔

محدٌ بن قاسم في بواب ديايد آپ مير سه سامن با مقدنه با ندهين اس الله كى دادرسى ميراسب سه بهلا فرض سے دراج كے باده برادسپاى بهادى قيد بين بين آپ اس و بال ليے جائيں داكر محرم ان بين سے كوئى به الله ميرانوبيں اُسے آپ كے موالے كردوں گا ورن بين اس ملك كى آخرى مدددتك اس كا تعاقب كروں گا !"

لا کی نے کہا "میرا مجرم دیبل کا گورنہ ہے۔ اس نے پرسوں میر سے
پتاکو قید کر دیا تھا اور مجھے " بیاں تک کہ کر اس کی آواز بھرا گئی اور آئکھوں
سے بھرا یک بار آ نسو بھنے گئے۔ محد بن قاسم نے اپنے ایک سالا دکو بلا کر کہا۔
" ہیں دیبل کے تمام قید لوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تم قید خالے کے
دردانے کھلوادو!"

(P)

انگلے دن دیمبل کے سب سے بڑے مندد کا پر وہت بچادیوں سے سامنے عرب کے ایک نوجوان کے ددیپ میں بھگوان کے ایک نتے اوّاد ہوئے قوام اعتباد کرنے کو نیاد ہنتے گزشتہ چند دنوں میں دیبل کے شہر بول
کورا جرکی فوج کے سپاہی سخت اذبیتی دسے چکے تقے دیبل میں راجہ کی فوجوں
کی اندکے بعد ان کے گراپنے گرمذتھے ۔ سپاہی دات کے وقت مشراب کے
انتے میں بدمست ہو کر لوگوں کے گروں میں آ کھنے اور لوٹ ماد کر کے نکل
جاتے ۔ مسج کے وقت شرم وحیا کی دلویاں پھٹے ہوئے ہیر بین اور بچھرے
ہوئے بالوں کے سے مقارات میں گشت لگانے والے افسروں کو
اپنی مطلومیت کے قصد سنائیں لیکن اعلی شرمناک قبقہوں کے سوا کوئی
جواب بنرمانا۔

اپنے دا جرکی فوج کا مسلوک دیکھ کر دمیل کے باشندے محکد بن فاسم عفوودهم كے متعلق كتى داستانيں شينے كے با وجود فاتح لشكرسے نيك سلوك كى توقع دكھنے كے يلے تيار مذيقے ليكن جب محدثين قاسم كى فوج اپنے سالادكى طرح نگاہی بنچے کیے دیمل کے ایک بازارسے گزررہی تھی اُن کے شہات آہمتر المستردور ہونے لگے اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی مکانوں کی جنوں پر چرط ھ کر کھوٹی ہوگئیں جب محد بن فاسم شرکا جکر اگانے کے بعد دوبادہ محل کے قریب پنچا۔ ایک نوجوان لڑ کی نے بھا گے کمراس کے گھوڑنے کی لگام پچڑ لی اور بهونط بیمنین بوت محمد بن قاسم کی طرف ملتی نگا بهون سے دیکھنے لگی۔اس کے بال مکھرے ہوئے تھے ۔خونصوریت چہرمے پرخرانٹوں کے نشا نفے الا مھیں عم وغصے کے باعث سرخ تھیں۔ محدثین فاسم کو وہ گلاب کے ایک ابسے بھول سے مشار نظراً فی جسے کسی کے باہم ما محقوں نے مسل ڈالا ہو' اس نے ترجمان کی دساطت سے کہا یہ خاتون! اگر برمبر کے سیابی کا فعل ہے تو میں ایسے تماری الم تھوں کے سامنے قتل کروں گا!"

# سنده كانياك بيسالار

نیرون کے ایک دسین کرے میں داجرداہر سے کی ایک کرسی پردونق افروز تھا۔ اود سے سنگھ سندھ کی افحاج کا بینا پتی اور سے سنگھ سندھ کا ولی عہداس کے سامنے کھڑے سنتے۔ اود سے سنگھ نے کہا مد مہاداج! اگر اجازت ہوتو بھیم سنگھ کو اندر المالوں ؟"

داجسنے تلیخ لیجے میں عواب دیا رسمیں اس کی صورت نہیں دیکھنا چا ہما۔ اگر وہ تھارا بٹیا مزہونا تو میں اسے مست ہا تھی کے آگے ڈلوادیتا "

اود سے سنگھ نے کہا یہ مہاراج إوہ بے قصور ہے۔ اگر ہم بچای ہزار فن کے مائھ دیل کی حفاظت نہیں کرسکے تووہ بیس ہزار سپا ہیوں کے مائھ اس کاراست کیسے دوک سکتا تھا؟

" نیکن به دعوی کر کے گیا تھا کہ دشمن کو پبالٹری علاقے سے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ اس نے بید کھا تھا کہ اگر دشمن کی فوج ہماد سے بیس ہزاد سپا ہیوں کے بچروں کی بادش میں دب کر ہذرہ گئی تو واپس آ کرمنہ نہیں دکھائے گا!"
" مهاداج! میں نے کھی اس کی نائید نہیں کی۔ مجھے دشمن کی شجاعت کے

کی آندکا پرچاد کرد ہا تھا اور دبیل کاسب سے بڑا سنگ تراش دبیل کے محن کے لیے عجب اور عقیدت کے جذبات سے سرشاد ہوکرشہر کے بڑے مندر کی ذریت میں اضافہ کرنے کیلیے وہ کے کمن اور نوجوان سالاد کی مورتی تراش دہا تھا۔ محد بن قاسم فی جنگ میں مقتولین کے ورثا کے لیے معقول وظا لفٹ مقرد کے۔ ناصرالدین کو دیل کا گورنر مقرد کیا ایک گرانقد قیم اس مندر کی مرمت کے لیے مفوم کی ہومنجنین کے بچر کا نشا نہ ترکس مار ہوجی کا تھا۔

دس دن بعداس نے نیرون کاؤخ کیا ۔ اس عرصہ بی اس کے حسن سلوک سے دیبل کے باشندوں پر اس کی تلواد کے ذخم مندمل ہو پیچے سکے ۔ رخصست کے وقت ہزاروں مردد ں، عور نوں اور بوڑھوں نے احسان مند کے آنسوؤں کے ساتھ اسے الوداع کہی ۔ اس کی فوج بیں دیبل کے پاپنجزاد سیاہی شامل ہو پیچے ہتے ۔

محدّبن قاسم نے رخصت ہونے سے پہلے ذہیر، ناہید، خالدا ورزہرا کونا صرالدین کے ساختہ محقہ نے کی اجازت دی لیکن اعفوں نے شہر کے محلاّت میں آرام کرنے کی بجائے جنگ کے میدانوں میں بے آرای کے دن اور راتیں کا شنے کورجے دی۔ تاہم زہر اور خالد نے محدّم، فاسم کی دائے سے اتفاق کرنے ہوئے ناہیداور زہرا کو دیبل میں جھوڑ دیا پ گاكدائسے بهال حاصر بهونے كاموقع ديں إ"

دا جرف بحسنگھ کی طرف دیکھا اور بھرا ودھے کی طرف متوجہ ہو کر کہا "بلاؤ مے!"

اود سے سنگھنے دروازے بر ایک سپاہی کواٹ ارد کیا اوروہ باہر کل گیا۔ تقور می دیر میں تھیم سنگھ اندر واخل ہوا اور آ داب بجا لانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگیا ا

داجسنے پوچھا "تم شکست کے بعدسیدھے دمیل کیوں نہینچے ؟" بھیم منگھ نے جواب دیا " مهاداج ا فیصے یہ علم نہ تھا کہ آپ دمیل بہنچ جائیں گے اور میں نے آپ سے چند مزودی باتیں عرض کرنے کے دیے نیروں پنچ ا مزودی خیال کیا "

" لیکن تمحارا فرض تھا کہتم رہی سہی فوج کے ساتھ دیبل پہنچتے۔" سرمهاراج کوشایدمعلوم نہیں کہ میں ذخمی ہونے کے بعد چند دن دشمن کی قید میں دہا اور جب میں آزاد بہوا، میرے ساتھ صرف چند سپاہی منظے اور انھیں کسی محفوظ مقام پر بہنچا نا مبرا فرض تھا!"

دا جرف کها " بھیم سنگھ! دیبل اور سلا کی جنگوں میں ہماری شکست کے ذمہ دا فقط تم ہو۔ اگر تم میہاڈوں میں دشمن کا راستہ روک سکتے تو ہمیں دیبل میں ناکای کا منہ نہ دیجھنا پڑنا۔ میں نے تھا اے باب کی مرضی کے خلاف تھیں یہ موقع دیا تھا۔ اب میں یہ فیصلہ کر دیکا ہوں کہ اسکندہ کوئی مہم تھا دسے سپر دینہ کی جائے "
میں یہ فیصلہ کر دیکا ہوں کہ اسکندہ کوئی مہم تھا دسے سپر دینہ کی جائے "
میں یہ فیصلہ کر دیکا ہوں کہ اسکندہ کوئی مہم تھا دسے سپر دینہ کی جائے "
میں یہ فیصلہ کر دیکا ہوں کہ اسکندہ کوئی مہم تھا داری سنجھا کے لیے تیاد نہیں !"

دا جرف المحين بهاله كرهيم سنكه كي طرف د مجها اور ملند آواز مي كها "تو

متعلق کوئی غلط فہمی ندیخی ۔ اگر دیبل میں ہمادی پچاس ہزار فوج کے تیروں کی بادش میں کمندیں ڈال کر نصیل پر چڑھ سکتے تھے تو بیس ہزار سیا ہیوں کے بچھرانھیں پپاڈیو<sup>ن</sup> پر قبضہ جمانے سے نہیں دوک سکتے تھے "

دا جہنے گرج کر کہا یہ میرے سامنے دیل کے بچاس ہزاد سپا ہیوں کا نام مذلوداُں میں نفعت کے قریب دیل کے ڈرلوک نا جرسے کاش مجھ معسوم ہوتا کہ پر تاب دائے نے دیبل کے خزانے سے سپا ہیوں کی بجائے بھیریں پال رکھی ملاں"

اود مع سنگونے کہائے مہاراج! میں مشروع سے اس بات کے فلاف تھا کرآپ دیبل جائیں۔ راجہ کا برشکست کھاکر بھاگنا فوجوں پر بہت بُرااثر ڈالنا ۔۔ ر "

دا جرف کهار محکوان کا شکرے کہ میں نے تمحار اکہا نہیں مانا۔ ور نہ یہ تیس ہزار فوج بھی بیال بچ کر نہ پنیجتی!"

اودسے سنگھ نے کہائے مہاراج! اگر آپ بھلکتے ہیں جلدبازی سے کام نہ :

دا جکماد بے سنگھ نے اور سے سنگھ کا فقرہ نوگر انہ ہونے دیا اور چلا کر کہا۔ "اور سے سنگھ اِ ہوٹ ناپڑا کہ اور سے سنگھ اِ ہوٹ ناپڑا کہ ان کے ساتھ تماری طرح بھے اور بُرْ دل مقے "

اود صسکه کی قوت برداشت بواب در دی تی تا بم اس نے ضبط اود صسکه کی قوت برداشت بواب در دی تی تی با بم اس نے ضبط سے کا م لیتے ہونے کہا یہ داخت بیں کہ بھیم سنگھ مزدل نہیں وہ آپ کے ساتھ کھیلا ہے !

" دہ بزدل نہیں لیکن سے وقوف عزور سے . بھر بھی میں پتاجی سے کہوں "

يهينية موسي كمام بزدل إكمينه!!"

اود هے سنگھ کہ دہا تھا۔ سمجیم سنگھ اِتھیں کیا ہوگیا۔ مهاداج سے معافی مانگو، وہ تھادی تقصیر معاف کی مائکو، وہ تھادی تقصیر معاف کر دیں گے ہے ہم سنگھ اِسمجھے شرمسال نہ کرو۔ دنیا کیا گئے گئی ۔ اس کم تعلق ایک صنورہ دیے گئے لیے اس کم تعلق ایک صنورہ کی مشورہ ویے کے لیے اس کر جہاداج اِ میرا بدیا سے تصویہ ہے۔ دشمن نے اس برجا دو کردہا ہے !

بھیم سنگھنے کہا یہ ہاں مہاداج! اس نے مجھ پرجادوکر دیا ہے۔ اگر آپ نے اسے سمجھنے کی کوسٹ ش مذکی توکسی دن اس کاجا دوتمام سندھ پر چھاجائے گا۔ مہاداج! میں آپ کواس کے جا دوسے بچنے کا طریقہ نبتا نے کے سیلے آیا تھا!"

اود سے سنگھ نے بچلا کر کہا یہ بھیم سنگھ! بھگوان کے لیے جاؤ !" دا جرنے کہا یہ اود ھے سنگھ! تم اب خاموس رہو، تہادا بیٹا ہماری اجازت سے بہاں آیا ہے اور ہماری اجازت کے بغیر نہیں جاسکتا۔ ہا تھیم سنگھ! تم ہمیں دسمن کے جا دو سے بچنے کا طریقہ تبار ہے تھے ؟"

بھیم سنگھنے کہا یہ مہاراج! وہ بہدے کہ آئپ عرب اور سراندیب کے قیدلیوں کو ڈسمن کے حوالے کر دیں۔ وریز ہمارے خلات جو طوفان عرب سے اتھا ہے، وہ مجھے رکنے والا نظر نہیں آتا!'

راجرا چانک کرسی سے اُٹھ کر کھڑا ہو گیا رہ تم دشمن کے طرفدار بن کر مجھ پر اس کی طاقت کا رُعب جمانے کے لیے آتے ہو ؟"

يهال كيا لين ات بو ؟"

اود سے سنگھ نے اپنے بیٹے کے جواب سے پرلیٹان ہوکرکھا" مہاداج! بھیم سنگھ کا مطلب یہ ہے کہ اسے بڑے عہدے کی ضرورت نہیں۔ وہ آپ کی فتح کے لیے ایک سپا ہی کی حیثیت میں لڑنا بھی اپنے ملے باعث فخرسجھنا ہے بھیم سنگھ! اُن وانا تم سے خفاہیں اُن کے باقر ں مکھ لو!"

تھیم سنگھ نے جواب دیا۔ (پتاہی! ان داما کی تعظیم سرا نکھوں پرلیکن میں ان کے سامنے جھٹو ط نہیں بول سکتا۔ میں زخمی تقا اور دہتمن کے سپر سالار نے اپنے ہا تھوں سے میری مرہم پٹی کی۔ میری جان بچائی اور مجھ سے دوبارہ لینے مقابلے پر مذائے کا دعدہ لیے بغیراز ادکر دیا۔ مجھے بہاں پنچے کے لیے ایپ گھوڑا دیا "

اود سے سنگھ نے مدافلت کی یہ مهاداج! ہمادادشمن بهت ہوشیارہے۔
اس کا خیال بہ ہوگا کہ وہ اس طرح چا بلوسی کرکے بھیم سنگھ کو ورغلا سکے گا لیکن
اس کا خیال بہ ہوگا کہ وہ اس طرح چا بلوسی کرکے بھیم سنگھ کو ورغلا سکے گا لیکن
اسے کیا معلوم کہ جسیم سنگھ کے باپ دا دا آپ کے نمک خواں میں اور اس کی دگوں
میں راجبوت کا نون ہے اور یہ آپ کے لیے اپنے خون کا آخری نظرہ تک پہا
دے گا ا"

مجیم سنگھ نے کہا '' بتاجی ! اگر وہ میری جان نہ بچانا تو میرے نوک احری قطرہ میدان جنگ میں بہہ چکا ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے میری جان کیس نیت سے بچائی ہے لیکن میں اس کے خلات ملوار نہیں اٹھا اسکتا!"

سے بی وہ ہے ۔ ای بی ملواد آناد کردا جرکو بیش کرنے ہوئے کہا یہ مهاداج! یہ مجھے آپ نے عطاکی تھی لیجیے!" داجہ غفے سے کا بینے لگا اور داحکماد سے سنگھ نے بھیم کے ہا تھ سے تلواد جے سنگھ نے مبلدی سے جواب دیا یہ جب فوج کو برمساوم ہوجائے کاکہ یہ باپ بیٹیا دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ سب کھ بر واشت کر سے گی ا"

مانی لے کہا " بیٹیا! و تیمن سرپر کھڑا ہے۔ یہ آلیس میں بھوٹ ڈالنے کا وقت نہیں!"

بے سنگھ نے جواب دیا یہ قشمن کی آخری منزل دیبل بھی ۔ وہ در بائے سندھ کو کہی عبود نہیں کرسکے گا۔ بتاجی اس کو کرنہ کریں ۔ چید ولوں میں مان ان سے سے لے کر قنوج تک تمام را جر اور مسردار ہماری مدد سے لیے پہنچ جائیں سے سے لے کر قنوج تک تمام سات دیں گے جواس کے خواب دخیال میں بھی مزہوگی۔ میرا پر مشورہ ہے کہ ان دولؤں کو بھال دکھنے کی بجائے اُدور بھیج دیاجائے ۔ میرا پر مشورہ ہے کہ ان دولؤں کو بھال دکھنے کی بجائے اُدور بھیج دیاجائے ۔

سپاہیو!کیا دیکھتے ہوتم نے مہاداج کا حکم نہیں سنا ؟ اتھیں لے جا وُ إِ"
سپاہی آگے بطر معے لیکن اور ہے سنگھ نے اتھیں ہاتھ کے اشادے سے
دوکتے ہوئے اپنی تکوار آناد دی اور ہے سنگھ سے نما طب ہوکر کہا یہ بہر لیجیہ!
برسینا پتی کی تلوار ہے ۔ مجھے دشمن پرسندھ کی فوج کی فتح سے ذیادہ کسی اور
بات کی خواہم ش نہیں!"

جے سنگھنے اس کے ہاتھ سے تلوار کیلنے کی بجائے چھینے ہوئے کہا۔ " فتح کے لیے ہمیں تہماری دعا ڈس کی عزورت نہیں!"

شام کے وقت او دھے سنگھ اور تھیم سنگھ چند سپا ہیوں کی حراست ہیں ارور کا دوخ کر کہتے سے اور نیروں کے مندروں میں فوج کے نئے سینا پتی جے سنگھ کی فتح کے لیے ڈ عائیں ہورہی تھیں پ داجه نے چلا کر کہا '' دیبل! دیبل! میرے سامنے دیبل کا ذکر نہ کرو۔ وہاں مندر کا کلس گرجانے سے تمھارے جیسے مُزول سپا ہیوں نے ہمّت ہار دی تھی" مدر کا کلس گرجانے سے تمھارے بیسے مُزول سپا ہیوں نے ہمّت ہار دی تھی"

" نواس کامطلب بیہ ہے کہ ہیں گبز دل ہول۔ کوئی ہے ؟" اود مص سنگھ نے ہاتھ باندھ کر کانپتی ہو ئی آواز میں کہا '' مهاراج! مهاداج! اسس کی خطامعاف کیجیے۔ ہم مهات پشتوں سے آپ کے خاندان کی خدمت

کسس کی نتطامعاف ہیجے۔ ہم سات نیپتوں سے آپ لیے خامدان بی حدم کہ اسر بدر ''

را جرنے جھلا کر حواب دیا۔ در مجھے تہادے خاندان کی خدمات کی ضرورت نہیں!" ضرورت نہیں!"

پندرہ بیس سبباہی منگی تواری پیے کرے میں داخل ہوئے اور را جرمے حکم کا نتظار کر سنے سلکے روا جرنے تھیم سنگھ کی طرف اشارہ کرستے ہوئے کہا۔ "اسے سلے جا وُاور نیرون کے فیدخانے کی سب سے تاریک کو تھٹ ٹری میں رکھو!"

ادو هے سنگھ نے کہا میں مہاراج! اس کی خطامعات کیجیے! یہ میراایک ی بیٹا ہے "

جے سنگھ نے آگے بڑھ کر راج کے کان میں کچھ کہاا دراس نے اودھے سنگھ کو جواب دیا یہ تم بھی اس کے ساتھ جاسکتے ہو۔ سندھ کو تنہا دے جیسے سپر سالاد کی صرورت ہنیں!"
سپر سالاد کی صرورت ہنیں!"

سپر سالاد کی صرورت بہیں!" عقب کے کمرے کا پر دہ اُٹھا اور لاڈھی دانی جلدی سے داج کے قریب آکر کھنے لگی" مہادائے! آپ کیا کر دہتے ہیں۔ او دھے سنگھ فوج کا بینا پتی ہے۔ اور فوج اس کے ساتھ بڑا سلوک بر داشت نہ کرے گی!"

( Y)

داج کے حکم کے مطابق تھیم سنگھ اور اور صے سنگھ کو ارور کے قیدخانے
کی ایک زمین دور کو کھڑی میں بندکیا گیا۔ اس کو کھڑ کی میں ایک قیدی پہلے ہی
موجود تھا۔ اس نے دونے قیدیوں کو دیکھنے ہی ٹوٹی چھوٹی مندھی زبان میں
کمایہ جگہ تنگ ہے۔ تاہم ہم تبنوں گزارہ گرسکتے ہیں۔ تم کون ہو ؟ اور بہاں
کیسے آئے ؟"

سیم سنگه اور اود سے سنگھ نے جواب دینے کی بجائے تاریجی میں انگھیں بھائہ بھاڑ کر قیدی کو دیکھنے کی کوسٹسٹ کی ۔

پ دیدی در بیدن در بیدن می اید آپ نجی نهیں دیکھ سکتے لیکن آپ بہت جلد نادیکی میں دیکھ سکتے لیکن آپ بہت جلد نادیکی میں دیکھنے کے عادی ہوجائیں گے بیٹھ جائیے! آپ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ دونوں شاید باپ بیٹیا ہیں ؟"

اودھے سنگھ اور تھیم سنگھ تاریکی میں ہاتھ بھیلا کرسنبھ آسنبھل کر باؤں التھاتے ہوئے التھاتے ہوئے کا کر ببطھ کئے۔

قیدی نے بھر کہا یہ معلوم ہوتاہے کہ آپ بھی میری طرح بے گناہ ہیں۔
معاف کرنا۔ شاید آپ کو میری بائیں ناگواد محسوس ہول لیکن کئی مہینوں سے
میں نے کسی انسان سے بات نہیں کی۔ اس لیے آپ کو دیکھ کرمیرے دل ہیں
اپنی بیتا سنانے اور آپ کی منف کی خوا ہمٹن کا پیدا ہونا ایک قدرتی امرہے ہیں
ابتدائی چھ میں اس تہ خانے سے او پر ایک کشاوہ کر روییں تھا۔ وہاں میرے
ساتھ آپ کے ملک کے چھ اور قیدی تھے۔ ہیں نے آپ کی زبان اتھی سے سکھی
متی ۔ اگرچ مجھے ایس زبان پر عبور حاصل نہیں ہوا۔ عیر بھی مجھے لیتین ہے کہیں

اپنامطلب بیان کرسکتا ہوں۔ آپ میرامطلب سیجھتے ہیں نا ؟ " بھیم سنگھ نے کہا یہ تم اچھی خاصی سندھی جانتے ہو!"

قیدی نے بھیم سنگھ کی تجسس نگا ہیں دیکھ کہ کہا پہ شاید آپ مجھے ابھی تک اچھی طرح نہیں دیکھ سکے۔ میں قریب آنجا اہوں!"

قیدی نے ایک کونے سے اکٹ کر بھیم سنگھ کے قریب بیٹے ہوئے کہا یُہاں! اب آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ بیں عرب کا ایک سلمان ہوں۔ آپ کو میرا قریب بیٹھنا ناگوار تو نہیں "

بھیم سنگھنے کہا '' تم عرب ہو ؟ لیکن عرب کے قیدی توہیم ن آباد میں تھے؟ قیدی نے جواب دیا '' وہ کوئی اور ہوں گے۔ بیں مشروع سے اسس قید خانے میں ہوں!"

اود سے سنگھنے پوچھا روتم سراندیپ سے آئے تھے ؟ اور تھادا جہاز دیبل کے قربب وروبا تھا؟ تھارانام الوالحسن ہے ؟"

قینری فی مجلدی سے جواب دیا سرطوبا نہیں و دویا گیا تھا اور ہاں ہم ہم ہم ہم کے عرب قید بول کے متعلق کچھ کہ رہے تھے۔ وہ اس ملک میں کیسے اسے والم میں کیسے اسے والم میں کے عرب قدرت جارا کری بینچنے جہانہ سے توصرت جارا کوی بھو کئے۔ تیسرا جس کے زخم معمولی تھے وہ میرے ساتھ اس قید خانے میں مرکبا تھا !"

مجيم سنگھ نے بھواب دیا " تمھارے بھاد کے بعد سراندیپ سے دواور جماز آسٹے بھے۔ دیبل کے گورنر نے انتخاب مجماز آسٹے بھے۔ دیبل کے گورنر نے انتخاب مجماز آسٹے بھے ۔ دیبل کے گورنر نے انتخاب مجماز آسٹے بھے ہے " در وہ یہاں کیا لیلنے اسٹے بھے ہے "

بهيم سنگه سق بواب ديايسوه مرانديپ سے اپنے ملک جارہے تھے!"

ابدالحسن دیرنگ کوئی بات مذکرسکا ۔اس کی آئمھوں سے آلسٹو بجد ہے گئے۔
خوشی کے آسٹو سے سیکٹر کے آسٹو سے لیکن اچانگ اس نے بھیم سنگھ کا
باز دیکہ لے کہ جنجھوڑتے ہوئے کہا یہ سراندیپ بیں میری بیوی اور ایک بیٹی بھی تھی۔
تم ان کے متعلق کچھ جانتے ہو ؟"

بھیم سکھ نے جواب دیا۔ '' آپ کی بیوی کے متعلق جھے کوئی علم نہیں۔ شاید وہ برہمن آباد کے قید یوں کے ساتھ ہولیکن جب میں لس بیلا میں زخی ہونے کے بعد مسلمانوں کی قید میں تھا، اس وقت زبیر کے ساتھ خالد کی بہن کی شادی ہوئی تھی'۔

« توسلی بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ دہ یقیناً ان کے ساتھ ہوگی!" ساوذ سے سنگھ نے پوچھا پرسلی کون ہے ؟"

«میری بیوی - آپ بچے بہ بتائیے کہ مسلمانوں کی فوج نے سندھ برکب کیسے مملہ کیا ؟"

اود ھے سکھ نے اس کے جواب میں مخضراً محمد بن قاسم کے حملے کے واقعات بیان کیے۔ بھیم سکھ نے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ داستان دہرائی اور اس کے بعد ابوالحن نے آپ بیتی سائی۔ غرض شام تک یہ تینوں قیدی گہرے دوست بن گئے اور قید سے رہا ہونے کی تدابیر سوچنے گئے۔

### ( P)

دیمل سے نیرون کی طرف محد میں قاسم کی پیش قدی کی خبر طنے پر داجر داہر نے اپنے سردار وں اور فوج کے عہدہ داروں سے مشورہ طلب کیا یسب نے جے سنگھ کی اس تدہبر سے انفاق کیا کہ عربوں سے فیصلہ کن جنگ دریائے سندھ "آپ اُن میں سے کِسی کا نام جانتے ہیں ؟" "ان جہازوں کے کِبتان کو میں جانتا ہوں ۔اُس کا نام زمبرہے اور وہ اُزاد و چکاہے!"

«نهبر؟ سراندیپ بین اس نام کاکوئی عرب منتقا، وه شایدکسی اور کے نهاز ہوں کے!"

مجيم سنگھنے کھا يرن نبركو بھرہ كے حاكم نے عرب كى بيوہ عود نيں اور لاواد بيتے لانے كے ليے سراند بي بھيجا تھا!"

تبدی نے بلے تاب ساہوکر کھا ''عور نیں اور بیتے ؟ آپ ان میں سے کسی کا نام جانتے ہیں ؟"

«اُن میں سے ایک لوحوان کا نام خالدہد لیکن وہ قید میں نہیں "

«خالد إخالد! إميرا بينيا!!! وه كهال ہے ؟"

" وه اس وقت دميل مين مهو گا!"

" ديبل ميں ۽ ده وہاں كياكرتاہے يسي كهوتم في اسے ديكھا ہے ؟" " بيں في اسے لس بيلا ميں مسلمالوں كے ساتھ و كيھا تھا اور اب وه ديبل تحكر چكے ہيں !"

ابوالحن پرتھوڑی در کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آ تھوں سے کیے بعد دیگرے بھی آ تھوں سے کیے بعد اس کیے بعد دیگرے بھیم سکھ اور اور ھے سکھے کی طرف د کھے رہا تھا۔ تھوڑی در بعد اس نے لرزتی ہوئی آ واز میں کہا۔'' پچ کہو، مجھ سے مذاق نہ کرو!''۔

اود ھے سنگھ بولا۔''وہ جن کے ساتھ قدرت نماق کر رہی ہو دوسرول کے ساتھ فدرت نماق کر رہی ہو دوسرول کے ساتھ نماق کی جرائت نہیں کر سکتے۔ سلمانوں کی فوج دیبل فتح کر چکی ہے اور انہیں یہاں پہنچنے میں در نہیں گے گئ'۔

کے پاربہمن آبا دکے قریب لوئی جائے۔ نیرون میں فرف اس قدر فوج رکھی جائے ہوئے میں قدمی دو کے کے لیے کا فی اسکے جائے ہوئے آب قاسم کی پیش قدمی دو کے کے لیے کا فی ہواور اس عرصے میں داجراور سینا پتی کو بہمن آبا دمیں ایک زبر دست فوج تیاد کرنے کا موقع بل جائے گا۔

موسم گرما شروع ہو چکا تھا اور دا ہر کو یہ بھی توقع تھی کہ طغیانی کے دنوں میں دریائے سندھ کی سرکش موجیں دیکھ کر محد جن قاسم آگے براسے کی جبرات نہیں کرے گا اور اسے سندھ کے طول و عرض سے نئی افواج فراہم کرنے کے علاوہ ہمسایہ دیا ستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا چنا نچہ اس نے علاوہ ہمسایہ دیا ستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا چنا نچہ اس نے نیرون کے علاوہ فوجی معاملات میں بھی دسترس دکھتا تھا۔ نیرون کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، اور اسس کے پاس ایکھ ہزار سپاہی چھوڈ کر سے سنگھ اور باتی فوج کے ہمداہ اور اسس کے پاس ایکھ ہزار سپاہی چھوڈ کر سے سنگھ اور باتی فوج کے ہمداہ بریمن آباد کا ڈرخ کیا۔

محدین قاسم کی فرج نے اس بر وہت کی نوقع سے پانچ دن پہلے شہر کا محاصر کر لیا منجنیق کے بھا دی بچھروں کی بادش سے شہر کی مضبوط فصیل لرز اعظی اور تنیسرے دن جب دبابوں کی مددسے شہر بناہ بہر تھلے کرنے والی فوج کے مقابلے میں شہر کے محافظین کی قوت مزاحمت جو اب دسے دہی تھی ۔ شہر کے باشندوں کو احسانس ہواکہ داجہ نے اکسس بر وہت کی فوجی فابلیّت کے متعلق مخلط اندازہ لگایا تھا۔ بچو تھے دن محکد بن قاسم کی فوج شہر پر ایک فیصلہ کن جملے کی تنادی کر دہی تھی کہ شہر کا دروانہ کھلاا ور چند بہر وہمت صلح کا جھنڈ الہرائے ہوئے وہ ہر نکھے۔

شر پرقبضه کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون کے باشندوں کے

ساتھ بھی وہی سلوک کیا نبس کی بدولت وہ دیبل کے باشندوں کے قلوب مستخر کردیا تھا۔ نیرون کا نظم ونسق تھیک کرنے تعدم محد بن قاسم نے سیون کا درخ کیا۔ سیون کا گورنر دا جردا ہر کا بھتیجا باج دائے تھا اور شہر کی زیادہ آبادی میون پروہ توں اور تا جد میشنے لوگوں پرشتمل تھی۔ ایک ہفتے کے میا صرے کے بعب میں باج دائے دائے دائے دائے وقت شہر سے بھاگ نکلا اور شہر کے باشندوں سنے ہتھیا د ڈال دیے۔

سیون کی فتے کے بعد محدین قاسم کے بعض از مودہ کارسالاروں ف اسع مشوره دیا کراب در با عبور کرکے بریمن آبا دکا درخ کیا جائے تاکر داج کو مزید تیادی کے بیے وقت ناسط لیکن محدد بن فاسم نے بواب دیا کہ دریا کے اس كنادسد برسوستان ايك الهم شهرس اوراس وقت جب كدرا جركى تمام كوكشش برمين أبادكامحا ذمضبوط بنانع يركى بهونئ ب بم نيرون اورسيون كى طرح سوستان كومجى نهايت أسانى سيه فتح كرسكيس كے . اگر مىم ديبل سي برام راست بریمن آباد کی طرف بیش قدمی کریں توینرون اورمیون کی افواج کواپینے را جرکے جھنڈے تلے جمع ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ہمادی فنوحات راجر کی طاقت میں کمی اور ہماری فوج کی تعدا دہیں اضا فہ کررہی ہیں مفتوح شہروں كى كچە فوج تتر بتر موجاتى سے ، كچە ہما دىسے ساتھ مل جاتى سے اور باتى تقولى بست بولسیا ہو کرداجرکے پاس پنچتی ہے دہ اپنے ساتھ ایک سکست خوردہ ذبهنیت مد کرجاتی ہے اور وہ فوج جس کے ایک فیصدسیا ہی سکست خور دہ ذبهنیت دیکھتے ہوں خواہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو ہمارا مقابلہ نہیں کرسکتی جب مم سنده کی صدورس داخل ہوتے تھے ہمادی تعداد بادہ ہزاد مقی ۔ اب دیبل اور میلاکے نقصانات کے باو سود ہماری تعداد سیس ہزاد کے

لگ بھگ ہے اور ہمادب سندھی ساخیوں نے یہ نابت کرد کھایا ہے کہ ان کی تلوادیں جو حق کے مقابلے میں کند نابت ہوئیں'باطل کے مقابلے میں کافی تیز ہیں "

محدیداد اس کے دلائل میں کرفوج کے تمام عہدیداد اس کے ہم خیال ہو گئے۔ باج دائے سیون سے فراد ہوکر سوستان میں جاٹوں کے داج کا کاکے پاس پناہ نے پہا تھا۔ داج کا کا داج داہر کا ذر دست حلیف تھا۔ اس کی شجاعت کی داستانیں سندھ کے طول وعوش میں شہودتھیں۔ تاہم دمیل نیرون اور سیون میں محدث تاہم دمیل نیرون اور سیون میں محدث تاہم دمیل نیرون اور سیون کی فلسیل کانی مضبوط تھی لیکن اس نے قلعہ بند جوکر لرمین والی فوج کے بیلے عملہ ہوروں کے خبنین اور دباب خطرناک سمجھتے ہوئے کھلے میدان میں لرمین کو ترجیح دی۔

(4)

محدٌ بن قاسم ملینادکرتا ہواسوستان پنچا تو کاکاکی فوج شہرسے با هسر صعف بستہ ہوکہ محمد کے بلے تیادکھڑی تھی۔ کاکانے شجاعت سے ذیا دہ اپنے ہوشیلے پن اور جلد بازی کا نبوت دیا اور محدٌ بن قاسم کو جنگ کی تیادی کا موقع دینا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اچانک حملہ کر دیا۔ محدٌ بن قاسم نے جملے کی شدٌ بن دیا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اچانک حملہ کر دیا۔ محکم دیا۔ کاکاکی فوج اس جنگی چال کو نہ سمجھ سکی اور دیکھ کر قلب سے پہا ہونے والے اس دقت احساس ہوا جب حریف کے لئری جا کا گئی فوج اس جنگی جا کاکو اپنی غلطی کا اس دقت احساس ہوا جب حریف کے لئری جا کر گھڑے ہوگئے اور بازوؤ لکے دستے اچانک ڈک کر ایک آ ہنی دیوار کی طرح جم کر گھڑے ہوگئے اور بازوؤ لکے سواد آندھی کی طرح اس کی فوج کے عقب میں جا پہنچے کاکاکی فوج چارو ل طرف سے ایک زور دادھے کی تاب نہ لاسکی۔ باج دائے میدان سے بھاگ

نکنے کی کوشش میں مارا گیا۔ اس کی موت نے کا کا کی فوج کے سپاہوں کو بدول کر دیا۔ کا کا نے فوج کا حوصلہ بوھانے کی بوی کوشش کی لیکن جب اپنی شکست کے متعلق کو نی شبہ ہندہ اورہ بھی اپنے چندجاں نبٹا دوں کے ساتھ ایک طرف سے گھرا ڈالنے والی فوج کی صفیں تو گر کہ بھاگ نکلا لیکن مخدّ بن قاسم کے سوار وں نے تعاقب کرکے اسے پھرایک باد گھرے میں لے لیا اور اس نے دہیے سے ساتھ بولی سمیت ہتھیاں ڈال دیا۔

جب أسع محدّ بن قاسم كسائ لاياكيا نواس في حيران موكر لوجها "اس فوج ك سيرسالاد آپ بين !"

محدٌ بن قاسم فه مسكرات بهوئ جواب دیا بر بال! بین بهول!" كاكلف اور زیاده متعجّب به وكر فحدٌ بن قاسم كوسرسه پاؤن تك ديكها اور پوچهايه آپ ف ميرسه ليه كياسزا تجويزكي سه ؟"

فی می بادیم نے بی ایک بها در این سندھ پر جملہ کرنے کے بعدتم دوسرے آدمی بہوجھے میں نے ایک بها در سیا ہی کی طرح لطستے دیکھا ہے۔ میں تنها اسے ساتھ کر دوں گا جو میں جیم سنگھ کے ساتھ کر بچکا بہوں تم آزاد ہو! ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میں جیم سنگھ کے ساتھ کر بچکا بہوں تم آزاد ہو! کا کانے بواب میں کہا یوا در اس آزادی کی مجھے کیا قیمت اوا کرنی ہو

؟ ؟ محدین فاسم نے جواب دیا یر ہم آزادی کی قیمت وصول کرنے کے لیے نہیں آئے!"

'' تواکب یہاں کیا لینے آئے ہیں ؟'' '' ظلم کا ہا تھ دوسکنے اورمظلوم کا سراد پنجا کرنے سکے بلیے !'' کا کانے کچھ دیرسرچھ کا کرسوچینے کے بعد کھا '' اگر آپ کویقین ہے کہ

# راجه والهركي آخري شكست

رام كاكانے چند دلول ميں اپني بجي كھي فوج ددبار همنظم كى اور محدب اسم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ محدّین قاسم نے بہاں سے برہمن آباد کا رُخ کیا اور برین آبا دسے چندکوس دور دریا کے کنا دسے پر بڑاؤڈال دیا۔ بهاں اسسے دریاعبور كرف كى تياديوں ميں چندون لك كئے اسس مرحله برسعد (كَنْكُو)اس كے یے ایک بست بڑا مدد گار تابت ہوا۔اس کے ساتھی دریا کے کناوے دور تک ماہی گیروں کی بستیوں میں سندھ کے نجات دہندہ کی آمد کا بیغام سے کم پنیچ اور چند دانوں میں کئی ملاح اپنی کشتیوں سمیت محدّین قاسم کی ا عانت کے لیے آ جع ہوئے لیکن دریا عبور کرنے سے پہلے محدّین قاسم کے گھوڑوں میں ایک وہا بھوٹ نکلی اور جند دلوں میں گھوڑوں کی ایک خاصی تعدا دہلاک ہوگئی۔ عجائج بن پوسف نے بیز مرسنتے ہی بھرہ سے دوہزارا ونٹوں پرسرکہ لاد كريجيج ديا اوريه سركه اس خطرناك بميارى كيديد مفيد ثابت بهوار جون سائے میں محدّبن فاسم نے کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر دریائے سنده عبود کمه لها.

یں ظالم ہول تو آپ شجھے آزاد کیوں کرنا چاہتے ہیں ؟" «اس کے کم مغلوب انسان پر تشدد اسے سرکشی کے لیے ابھا تناہد اسے اصلاح کی طرف آبادہ نہیں کرنا!" کا کانے کچھ دیر تک سوچھے کے بعد کہا یہ میں نے سُنا تھا کہ آپ بہت بڑے جا دوگر ہیں۔ آپ دشمن کو دوست بنانے کے دھنگ جانتے ہیں۔

برائے جا دوگر ہیں۔ آپ دشمن کو دوست بنانے کے دھنگ جانتے ہیں۔
کیا بھے بھی آپ کے دوستوں ہیں جگہ مل سکتی ہے ؟" پر کھتے ہوئے اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ برا صاویا۔

مُحُدُّن قاسم نے گر تجوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا رومیں پہلے بھی تھا دا دشمن نہ تھا ہ

داجر داہر قریبًا دوسو ہا تھیوں کے علادہ اپنی فوج بیں پچاس ہزادسوادوں اور کئی پیدل دستوں کا اضافہ کر چکا تھا۔ جون کے آخری دلؤں ہیں دریا نوووں اور کئی پیدل دستوں کا اضافہ کر چکا تھا۔ جون کے آخری دلؤں ہیں دریا نوووں پر تھا اور بدامید منہ تھی کہ محکّہ بن قاسم اسے جود کر سنے دیا اور محکّہ بن قاسم کے مستقرسے دوکوس کے فاصلے بریر بڑا و ڈال دیا۔

چند دن دونون افراج کے گشتی دستوں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی دستوں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی دہیں۔ بالائخرایک شام محکمہ بن قاسم نے ایک فیصلہ کن جنگ لڑسنے کا فیصلہ کیا۔ دات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد اس نے شعل کی دوستنی میں اپنی بیوی کے نام ایک خط لکھ کرقا صد کے حوالے کیا۔

رفیف*ز حیات*!

فدائتھیں ایک مجا ہدی ہوی کا عزم اور دوصلہ عطا کرے۔

میں صبح وشمن کی ب فیماد فوج کے ساتھ ایک فیصلک جنگ

لیٹنے جارہا ہوں اور یہ مکتوب متھادے ہا تھوں تک پہنچنے

سے پہلے سندھ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ میراول گواہی

دیتا ہے کہ خدا مجھے فتح دے گا۔ مجھے اپنے سپا ہیوں پہنا نہ جب اور ان سپا ہیوں سے ذیا وہ عرب کی ان ماؤں بہنا نہ ب جن کا دور دھان کی دگوں میں خون بن کر دور ڈرہا ہے ، جنھوب ب بن کا دور دھان کی دگوں میں خون بن کر دور ڈرہا ہے ، جنھوب ب بن کا دور دھان کی دگوں میں خون بن کر دور ڈرہا ہے ، جنھوب سائیں ، مجھے ان بیولوں پر ناذہ ہے وقت بدروحنیں کی اسابی سنائیں ، مجھے ان بیولوں پر ناذہ ہے جن کی فرض شناسی نے ان کے شوہروں کو غازیوں کی ذیر گی اور شہیدوں کی موت ان کے شوہروں کو غازیوں کی ذیر گی اور شہیدوں کی موت کی تمناکہ ناسکھایا ہے ۔ جن کی حبت نے ان کے باؤں میں ذیر بی

بہنانے کی بجائے انھیں تسخیرِ عالم کاسبق دیاہے اور مجھے اطمینان ہے کہ حبب تک ان مجاہدوں کی دگوں سے خون کا اتنری قطدہ نہیں ہندہ تا میدا مسلام کا جھنڈ اسرنگوں بنہونے دیں گے۔

نہیں دیجا تا ہم السلام کا جھنڈ اسرنگوں نہونے دیں گے۔

میں تھادی یا دسرجی غافل نہیں دیکن جب میں اپنے ساتھ ہزاروں

میں تھادی یا دسرجی غافل نہیں دیکن جب میں اپنے ساتھ ہزاروں

ان نوجوالوں کو دیکھتا ہوں جو خدا کی داہ میں صبرا در شکر کے

ساتھ اپنی بیویوں، ما وَں اور دوسر سے عزیزوں کی جدائی بردا

مرر سے بین توجھ اس بات سے بڑی توسی ہو تی ہے کہ میں بھی

اُن میں سے ایک ہوں کے چھی جنگوں میں جو نوجوان شہید ہو

پچھے ہیں' ان میں سے بعض کی ماؤں نے تھے سے خط لکھ کہ بہ

اگر میں شہید ہوجاؤں تو تھے تو قع ہے کہ میری ماں بھی میرے

ما تھیوں سے میں سوال بوچھے تو قع ہے کہ میری ماں بھی میرے

ساتھیوں سے میں سوال بوچھے گی۔

میں تم سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ حبب تک ہیوہ عورتیں اور تنیم بیچے رہا نہ ہوں گے ، میں اپنی دفتار مست نہ ہونے دوں گا اور میں یہ وعدہ پود اکر کے رہوں گا اور میں یہ وعدہ پڑنسون نہیں بہاؤگی۔ تم بھی اپنا وعدہ پود اکرنا ۔ امی حال سے میرامود باندسلام کہنا۔ میں ان کے نام ایک عیاضہ و طاکھ رہا ہوں ،

تمحفاز المحلا"

دوسر انحط مال كو لكھنے كے بعد محكر بن قاسم سيدان جنگ كافت ديكھنے

میں مصروف ہو گیا :

(P)

صبح کی نماذکے بعدمسلمالوں کی فرج کیل کانٹے سے لیس ہوکرصفوں میں کھڑی ہوگئی رمحد بن قاسم نے گوراے برسوار مہوکمرابک برموس تقرید کی:۔ " الله تعالى ادر رسول الله صلى الله عليه سم كي سياميد أأرج تمهاري شجاعت تنهادسے ایمان اور تھا رسے ایثار کے امتحان کا دن ہے ۔ دتیمن کی تعدا دیسے مذکھرانا . تاریخ شاہدہے کہ کفرواسلام کے تمام گذشتہ معرکوں میں باطل کے علمبرداد حق برستوں کے مقابلے میں زیاد ہ تھے اور حق برستوں نے ہمیشہ پیر ثابت کیا کہ فرج کی طاقت کاراز افراد کی تعداد میں ہنیں بلکہ ان کے ایان کی نختگی اور ان کے مقاصد کی ملبندی میں ہے۔ ہماری جنگ کسی قوم کے خلاف نہیں کسی ملک کے خلاف نہیں ملک دنیا کے تمام ان سرکش انسالوں کے خلاف ہے جو خداکی زمین پر فسا د بھیلاتے ہیں۔ ہم دفینے ذمین پر اپنی حکومت نہیں ملکوٹ داکی مكومت چامية بي يم اپني سلامتي اورايين سائد دنيا كے تما انسالوں کی سلامتی چاہتے ہیں اور خداکی زمین بریسلامتی کاراستر صرف اسلام سع - يروه دين سع، جود نياسع آقاود غلام، گورسے اور کانے ،عربی اور عجی کی تمیز مطامات بہارامقصداس دین کی فتح سے اور اس مقصد کے بلیے جینا اور مزا دنیا کی سب سے بطری سعادت ہے۔ ہمادے آباؤاجداد اس مفعد کے لیے

لرا در خدانے ان کی مطفی بھر جماعت کے سامنے دینا کے بیٹے بیٹے جابر اور قاہر شہدی ہوں کی گردنیں جھکا دیں۔

عرب كيشهسوارو أتمصيل اينه مفدر برفخر كمرنا چاسيه كهفدا ف اینے دین کی اشاعت کے یا تھیں نتخب کیا تم فدا کی راه مین سرد حرطی بازی الگائی اور خدان تھیں ارض وسما کی تغمتوں سے مالامال كرويا ۔ وہ وقت يا دكرو حبب خدانے اپينے تین سوتیره بے سروسامان بندوں کو بہترین بہتھیاروں سے مسلح الشكرير فتح دى تقى قادىسىئر بيروك اوراجنا دبن كے ميدانوں میں من کی ایک تلوا دیے مقابلے میں باطل کی دس اور لعبض اوقا اس سے بھی نیادہ تلوادیں بے نیام ہوئیں لیکن خدانے ہمیشہ حق پرستون کوفتح دی دخدا آج بھی تھادی مدد کرے گالیکن یاد ر کھو اِ قدرت کے فیصلے اُٹل ہیں۔ قدرت صرف ان کی مدوکر تی ہے جواپی مدداپ کرتے ہیں۔تم اپنے فرائض سے عمدہ برآ ہوئے بغير خداك الغامات كي مشخق نهيس بهوسكتي - قدرت كا دست شففت صرف ان کی طرف در از بهوتاسے ، جوتبرول کی بادش میں سبينه سپر ہموتے ہیں چوخند قول کواپنی لاشوں سے پاستے ہیں۔ قدرت کے انعامات حرف ان اقوام کے بلے ہیں جن کی تاریخ کا ہرصفی شہیدوں کے خون سے زمگین ہے۔

یاددکھو ابنی اسرائیل بھی خداکی لاڈلی اُمت بھی لیکن جب وہ داوحق میں جہا دکی ذمتر داری خدا اور اس کے سپختر کوسونپ کراکرام سے مبیط گئے توقد دیت نے انھیں دھتکار دیااور انھیں

آج اس زمین پرجائے پناہ نہیں ملتی حِس پرکِسی زمانے میں اُن کے اقبال کے پرچم امرائے تھے۔ خرف حدا وہ ون نہ لائے کہتم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی کتابِ زندگی سے جہاد کا باب خادج کردو۔

میرے دوستواور میرے بھائیو! آج تھا اے لیے ایک سخت آنہ ماکش کا دن ہے بتھیں مبدر و حنی*ں گے تجا ہدو*ں کی سُنت اورا <sup>اُ</sup> كرنى بيريمهين قا دسيرا دريرموك كيشهيدون كفش قدم برمل كرد كفاتك بدايان مع كدائج ك دن فتح ك يلي خدا نے حس جماعت کو متخب کیا ہے؛ وہ تم ہو پھھے لیتن ہے کہ حق كى تلوادوں كے سامنے سندھ كالوما دُوم وايران كے لوسے كه مقابله مين سخت ثابت مذ ہو گانظالم لوگ كبجى بها در نہيں مهوتے لیکن میں بھرایک بالتھیں یہ ہدایت کرتا ہموں کہ حق کی راه كوكفرك كانتول سے باك كرتے وقت يرخيال ركھناكتم كوئي مهكما أبردا بهول بهي اين باؤل سے سنمسل دالو . گرے بموت دسمن بردار مذكرنا عور تون بجوّل اور لجنهون برتمها دا ما تقريز ومطه بين جاننا مهون كم سنده سكه دا جرف عرب عودتون اور بجول کے ساتھ بہت براسلوک کیا ہے اور مجھے ڈرہے کہ انتقاا كاجذب تصير كهين ظلم برآماده منكرف مداك قانون مين توبه كرنے والوں كے ليے ہرونت رحم كى كنجائش ہے۔ وشمن كو مغلوب كرواوداس برية نابت كردوكه بممارى غيرت خداكى غیرت بد اور بهادی تلواد فداکی تلواد بدیکن جب وه اینی

سشكست كا اعتراف كرسدادتم سد پناه مانك نواسداشا كريك الكالوا ودكهوكم اسلام كى دحمت كا دروازه كسى كيديد بند نهيس.

تم جانتے موکداس دنیا میں کسی کواتنا نہیں ستایا گیا جس قدر كفار مكرف بغيراسلام عليالسلام كوسايا تصافطهمك تركش بس كونى الساتيرية تقاءحسسان كم مقدس مسم كومجروح كرف كى كوسس مذکی گئی ہو۔ دہمتہ اللحالمین کی آنکھوں کے سامنے ان کے جان شارو كىسىنوں برتيتے بوئے بقرر كھے كئے ادرجب آب نے بجرت ى توظالموں نے آب كا پيجان جور المدينے كى حنكوں ميں آب ك كئي حال نث الشهيد بهوت ليكن فتح مكرك لعدايف وتمنول كے ساتھ بوسلوك مفنور مير اور صلى الله عليه وسلم في كيا،اس كى مثال دنياكى تاديخ بيس نهيس ملتى اوديداسى نبك سلوك كانتيجه تقا كهائي كے بدترين دشمن ائ كے بهترين جال نا دبن كئے۔ آج تركستان اورا فربقه میں ہرائسس ملک کے باشندے جوكسى زطنے میں ہمارے خلاف نبرد آزما ہوئے تھے۔اسلام کی فتح کے لیے ہمادے دوش بدوش لورسے ہیں۔ یہ کون کہسکتا ہے کہ برسند بلكه بدسادا ببندوستان كسي دن ايدان شام الارمصر كي طيح دين سی کی فتے کے لیے ہمارا ساتھ نہیں درے گا میرے دوستو ا آج تھادی مزل براہمی آبادہے۔ آؤہم فتح کے بیا وعا

میں میں ہے۔ محد میں قاسم نے بیکہ کرم انھا تھائے اور دُعاکی ''اے سزا اور حبزاکے بادائيكود مكهناجا بتناتها يس

ذیرادر محد بن قاسم نے إدھراُدھرد مکھا۔ خالد مند قدم کے فاصلے بن خیوں کو پانی پلاد ہا تھا۔ نہ بنیا یو بھیا کو پانی پلاد ہا تھا۔ نہ برنے اسے آواز دی اور وہ بھاگما ہوا سعدکے پاس بنیا یو بھیا تم ..... !" اس کی ذبان سے سے اختیاد نوکلا۔

سعد سنا بنا ما تقاس كى طرف بطها ديا اورخا لداسے دونوں ما تقوں ميں شام كر ملجي كيا۔

سعدنے کہا ی<sup>ر مجھے</sup> اب موت کا ڈرنہیں لیکن میں بہت گنا ہگاد ہوں۔ کیا آپ کویفین ہے کہ خدا مجھے معاف کر دیے گا!"

محدّ بن قاسم نے کہا یہ شہیدوں کا نون اُن کے تمام کناہ دھودیتا ہے "
سعد نے فالد کی طرف د بھا اور نجیب آوا ذمیں کہا یہ بیٹیا! زہراکا خیال
د کھنا اور زہیر اِتمھیں ناہید کے متعلق کچھے کہنے کی ضرورت نہیں سمجھیا رہ تھوٹری دیر
تک اس نے پیچے بعد دیگرے ان دولوں کی طرف دیکھا اور محرات بن قاسم کے چبرے
پر نگاہیں گاڈ دیں ۔ اس کی آئکھوں کی چک ماند پڑگئی ۔ سعد نے چندا کھوٹے ہوئے
سالس لینے کے بعد خالد اور محد بن قاسم کے باتھ چھوڈ دیے ۔ اتنی دیر ہی سعد کے
پنداور فیق بھی اس کے گر د جمع ہو چکے تھے رحمد من قاسم نے اس کی نبض پر ہاتھ
پنداور فیق بھی اس کے گر د جمع ہو چکے تھے رحمد من قاسم نے اس کی نبض پر ہاتھ
د کھر آنا بلیٹر وَ آنا لیبردُارمِحُون کہا اور اپنے ہاتھ سے اس کی آئکھیں بندکر دیں ۔

( ()

مُدَّبن قاسم اُنظ کر بھرزنمیوں کی طرف متوجہ ہونا چاہتا تھا کہ ایک سوارا اُنظ اُسکے ایک ذنمی کولا دیے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ مُحَدَّبن قاسم نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا در بھیم سنگھ تم ....ایہ کون ہے ؟" مالک! ہم تیرے دین کی فتح چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف کا جذبہ عطا کر۔ دسب العالمین ! حشرکے دن ہمادی ماؤں کو مشرمساد نہ کرنا۔ ہمیں غاذبوں کی دندگی اور شہیدوں کی موت عطا کر:"

( 17)

شام تک سنده کی فرج راجر دا ہر کے علاوہ نیس ہزار لاشیں میدان بیں چھوڑ کرنسپا ہو چکی تھی۔ فرج کے دہ دستے جنفیں نیسرے بہرہی اپنی شکست کا یقین ہو چکا تھا، ادور کا دُخ کر چکا تھے۔ باتی فرج نے داجر داہر کے قتل ہوجا برہمت ہاردی ادر برہمن آباد کا دفخ کیا۔

مسلمان کچھ دیران کا تعاقب کرنے کے بعد کیمیپ کی طرف لوٹ ایم کے اس جنگ ہیں مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد سائے ہے تین ہزاد کے قریب مقی سپاہی زخمیوں کومیدان سے اعظا اتھا کر قطادوں میں لٹا اسے تھے اور محد ہم بن قاسم جرا سی کی جماعت کے ساتھ ان کی مرسم بٹی میں معروف تھا۔ زبر ایک زنمی کو پیٹھ پر اعظائے ہوئے محد بن قاسم کے قریب پنچا اور اسے ذبین پر رائے تے ہوئے محد بن قاسم سے مخاطب ہوا یہ آپ ذرااسے دیکھ لیں۔ یہ بدت برئی طرح زنمی ہوا ہے !"

محد من قاسم نے جلدی سے اُٹھ کر نٹی کے قریب پنیجنے ہوئے کا "کون؟ و"

سعد کا چهره نون سے دنگا ہوا تھا۔ گُدُّ بن قاسم نے کپڑے سے اس کا مُنہ پولیکھنے کی کوسٹِ سُل بیکن اس نے گُدُّ بن قاسم کا ہا کھ بکڑ کر اپنے ہونٹوں پر ایک بلکی سی مسکلہ ہسٹ لاتے ہوئے کہا ی<sup>ر</sup> اب اس کی صرورت نہیں ۔ ہیں صرف آئنے ہی ابوائس نے ہوٹ میں آکر آنکھیں کھولیں نیکن خالدکو بچانتے ہی اس پر تھوڑی دیر کے لیے بچرفتی طاری موگئی۔ اسے دوبارہ بڑوٹ میں لانے کے بعد محدٌ بن قاسم نے اس کے سینے کے زخم کی مربم مٹی کی۔

خالدسے ابوالحس کا پہلاسوال بیرتھا یو تمہاری ای کہاں ہے ؟" معرفی در در در در وہ در ۔ . . . ! " فالد گھبرا کرادھراُ دھرد یکھنے لگا۔ ابوالحسن نے اپنے چہرے پر ایک در دناک مسکراً ہمٹ لاتے ہوئے کہا۔ مربیٹیا ! گھبراؤ نہیں ۔ ہیں ہجھ کیا وہ زندہ نہیں ۔ نا ہید کہاں ہے ؟"

" توتمهادی بیوی هجی و پین بهوگی ـ کاش! مین موت سے پہلے انھیں دیکھ سکتا لیکن وہ، وہ بہت دور ہیں اور میں فقط چند گھڑیوں کا مهمان بهوں!"

مُحُدِّ بن قاسم نے تسلّی دیتے ہوئے کہا یہ آپ فکر مذکریں۔ ہیں ابھی انھیں بلاجیجیّا ہموں۔ انشاء اللہ وہ ڈاک کے گھوڑوں پر برسوں تک پہاں پنچ جاتیں گی۔'' ملائے کی مند اللہ وہ اللہ مناہ براہوں سے میرانی تاسم کے جادن دیکھیں تاسم کے جادن دیکھیں تاسم

ابوالحسن نے احسان مندار نگاہوں سے مُحدُّ بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اسکورید! لیکن میں سے بیدر پرسوں تک زندہ بندر ہوں ؟

محد المعرب في من المعرب ويايه آب كانتم زياده خطرناك نهيس - المدقددت كوات كي المعرب كي

پوسے دوزطلوع آفاب سے کچھ دیر بعد ابوالحسن کے استرکے کر دی گرائیں قاسم، فالداور زبیر کے علاوہ نا ہمیداور زبر ابھی موجود تقیں ۔ نا ہمیداور زبرا

نے شام کے وقت اس جگہ پنچنے کے بعد سفریس تھکاوط سے پُور ہونے کے باد جود زبر اور خوالد کی طرح سادی دات الجدالحس کی تیماد در اری بیس کافی مقی۔

نزع سے بچھ دیر پہلے ناہید اور زہرا کی طرح خالد کی آنھوں میں بھی آ نسو

ایک سیابی نے زخمی کو کھوڑے سے آباد کرنیج ٹرادیا۔ بھیم سنگھ نے کھوڑے سے اتریتے ہوئے کہ اور خالد! اپنے باپ کی طرف دیکھو!"

فالدسر هِ کائے سعد کے قریب بلیٹھا تھا۔ اس نے زخمی کو دیکھتے ہی ایک ملکی سی چیخ ماری اور بھاگ کر اس کا سرائی گود میں دکھ لیا "آبا! میرسے آبا!" زخمی کی طرف سے کوئی جواب نہ پاکہ وہ تھیم سنگھ کی طرف متوجہ ہوا"آپ اختیں کہاں سے لائے ؟ یہ کیسے زخمی ہوئے ؟"

بھیمسنگھنے جواب دیا ہو میں ، پتاجی اور بیرادور کے قید خانے سے ایک فوجی افسر کی مدوسے فرار ہو فوجی افسر کی مدوسے فرار ہو دیسی میں پنچے تو داجر کی فوجی فرار ہو رہی تھی انفوں نے بتاجی کے مجھانے کے باوجود سپاہیوں کے ایک گدوہ دیر جملہ کر دیا ۔ ہیں اور بتاجی نے بین کی ساتھ دیا ۔ پتاجی ایک تیر کھا کر گھوٹے سے گدر پڑے اور ایک ہا تھی کے باقوں تلے کھلے گئے ۔ "یماں تک کہ کر کھیم سنگھ فاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ۔ تھوڈی ویر بعد اس نے سنجھلے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہو اور بیا ہو تھا شاآگے بڑھتے گئے ۔ پانچ چے سپاہیوں کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہو اور بیا ہوں ۔ ان کی آن خری خواہش تھی کہ کو مادر نے کے بعد یہ زخمی ہوکر گھوڈ سے سے گر بڑے ۔ ان کی آن خری خواہش تھی کہ میں ایسی طرح دیکھیں ۔ میرا خیال ہے کہ میں ایسی طرح دیکھیں ۔ میرا خیال ہے کہ میرا تھی طرح دیکھیں ۔ میرا خیال ہے کہ میرا تھی کہ میرا تھی اور ۔ آپ اضیال ہے کہ میرا تھی اس ا

محدُّ بن قاسم فے جند سیا ہموں کی طرف اشارہ کیا اور کھا یہ تم ان کے ساتھ جا دُ اور ان کے ساتھ جا دُ اور ان کے ساتھ کی اور ان کے ساتھ کی نبون کے بناجی کی لائش انتظالا کہ یہ اور خود الوالحن کی طرف منوجہ ہوا اور اسس کی نبھن پر ہا تھ دیکھتے ہوئے کہا یہ انتظیم عنش آگیا ہے، پانی لادُ !"

ایک سپاہی نے اپنے مشکیزے سے پانی کا گلاس بھرکر مپین کیا اور محمد میں ایس میں کیا اور محمد میں ایس کی اور محمد میں دیا ہے۔ بن فاسم نے الوالحسن کا ممند کھولتے ہموئے اسے پانی کے مپند گھونسط بلا دیے۔

# مریمن آبادسے اُرور مک

بریمن آباد پہنچ کرسے سنگھ نے چادوں طرف ہرکا دے دوڈ استے۔ داخ اہر ا گی شکست سے پہلے ملتان سے لے کر داجہونا نہ تک کئی داجہ اور مرداد اپنی اپنی افواج کے سائھ اس کی مدد کے لیے دوا نہ ہمو پیچے سے لیکن نیرون کی فتح کے بعد جب محد بن قاسم نے بریمن آباد کا وقع کرنے کی بجائے سبون اور سوستا کی طرف بیش قدی مشروع کی ۔ تو انصی یہ اطبینان ہموگیا کہ بریمن آباد سکے قریب فیصلہ کئی جنگ لڑنے کے لیے ابھی کا فی وقت سے ۔ بون بیں دریا بھی ذور وں پر تھا اور کسی کو یہ امید مذمقی کہ محد بن قاسم اسے عبود کرسف کے لیے پانی اتر جانے کا انتظار نہیں کر سے گا۔ اس لیے انصوں نے داستے کی منازل ہمایت سکون واطبینان سے طے کیں۔ داجہ داہر کو بذات خود اپنے انداز سے ہمت پہلے محد بین قاسم کے مقابلے میں صف آکرا ہمونا پڑا اور دور دراز سے ہمت پہلے محد بین قاسم کے مقابلے میں صف آکرا ہمونا پڑا اور دور دراز سے

ائے والے بہت ہم مدد کارونت ہمہ چے سے۔ سندھ کی افذاج کی سکست اور اس سے ذبا دہ را جرد اہر کی موت کی غیر متوقع خبرنے ان میں سے اکثر کوبددل کر دیا اور ہے سنگھ کی مدد سے لیاے دیکھ کر الوالحس نے کہا ہو بیٹا ایس اپنے لیے اس سے بہتر موت کی دُعا نہیں کرسکتا عقار موت پر آنسو بہا ناد نیا کی ایک دسم ہے لیکن شہادت کی موت کے لیے اس دسم کو لپرداکرنا شہادت کا مذاق الدانا ہے ۔ اس طرح ڈبٹر بائی ہوئی آئی تھوں سے میری طرف نہ دیکھو ۔ مجھے آنسو وَل سے نفرت ہے ۔ زندگی کی کھن منازل ہیں ایک مسلمان کی لپر بڑی آئی نشونہیں 'خون ہے !"

فالدف آنسولي بي دُالداوركهاي آباجان مجهمعان كروتيجي!» دوپيرك وقت ابوالحس في داعي إجل كولييك كها.

چهوٹی اورسب سے زیادہ مجبوب رائی سنہری مسند بردنت افروز تھی۔ دانی کانا) لاڈھی تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر حمز ن و ملال کے آئناد تھے یونید خاد مائیں اور امرار ار دگرد ہاتھ باندھے کھڑے ہے۔

پرتاب دائے سرح کا ہے ہمستہ انہستہ قدم اکھا تا کمرے میں داخل ہوا اور دائی کے قریب پنچ کر انہستہ سے بولا یہ مہادانی اجسنگھ کوشکست ہوگی ہے اور دشمن مقور می دیر میں شہر پر قبضہ کرنے والا ہے۔ اب ہماد سے سیا ہواگ نکلنے کے سواکوئی چادہ نہیں۔ ہم سمرنگ کے داستے نکل سکتے ہیں یہ دائی نکلے نکے سواکوئی چادہ نہیں۔ ہم سمرنگ کے داستے نکل سکتے ہیں یہ دانی نے ترش دوئی سے جواب دیا یہ شکست کے متعلق میرے پاس اطلاع لانے کے بلے محل کی عورتیں کا فی تھیں۔ ہم میدان چواڈ کرکھیوں اسکے ؟" اطلاع لانے کے بلے محل کی عورتیں کا فی تھیں۔ ہم میدان چواڈ کرکھیوں اسکے ؟" میدادانی کی مفاظمت میرا فرض تھا۔ اب با توں کا وقت نہیں۔ چلیے میں نے سرنگ کے دو سرے سرے برگھوڑوں کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ کسی خطرے کا سامنا کے بغیراد ور پنچ سکتی ہیں!"

را نی نے تنک کرکھا یہ میں تھادے جیسے مُنددل کی مفاطت میں جان کینے پر ایک بھادر دشمن کے ہاتھوں موت کو ترجیح دوں گی!"

پرتاپ دائے نے کھسیا نا ہوکہ کھا" پرمیرے ساتھ انفیا ف نہیں میں آپ کا ایک وفاد ادخادم ہوں "

« تمهادے لیے الفیاف کا وقت آچکاہے " برکتے ہوتے دانی مسندسے اللہ کو کھڑی ہوگئی۔

پرتاپ دائے نے پرسینان ہوکر کہاید مہادانی! آپ کیا کہ دہی ہیں میں آپ کی مجلائی کی بات کت ہوں!" دانی نے گرحتی ہوتی آواز میں کہایہ تم اس ملک سے سب سے مڑے بریمن آباد پینحنے کی بجائے والیں ہونے لگے۔ بے سنگھ ان لوگوں کی مدد کے بھرہ پر ایک اور فیصلہ کن جنائے کا ادادہ کردہ کا تھا۔ چنا نچراس نے بہشہور کہ دیا کہ داجر داہر مرا نہیں 'وہ شکست کھانے کے بعد حنوبی ہند کے داجا وُں کی مدد حاصل کرنے کے بلے جا چکا ہے اور چند داؤں تک اپنے ساتھ ایک کے کرجراد مدد حاصل کرنے ہے جائے گا۔ بے سنگھ کے ہرکا دوں نے مالوس ہو کر لوٹے والے دا ہوں اور سروادوں کو بینے رسانی تو وہ آخری فتح میں حصتہ دار بندے کی والے دار بینے کے دار بندے کی دار بندے کی دار بندے کی دار بندے کی

امّید بریکے بعد دیکرے اسس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ محدّ بن قاسم کے پاس بہ خبریں پنجیب تواس نے فور ابین قدمی کی ہے سنگھ کے جھنڈے تلے فریبًا بچاس ہزاد سپاہی جمع ہو چکے تھے۔ اس بے اس نے سنگھ کے جھنڈے بن قاسم کا مقابلہ کیا محدّ بن قاسم کی فوج میں بھی سندھ کے

عوام کے علاوہ کئی سردارشا مل ہوچکے سقے۔ ان سردادوں کی قیادت بھیم سنگھ کے سے دردادوں کی قیادت بھیم سنگھ کے سے سپردھی۔ بریمن آباد کی د بوادوں کے باہر گھسان کارن بڑا۔ جے سنگھ کے راجبوت ساتھی نہایت بہادری کے ساتھ لرشے اود سندھی سپاہی عراوں کے

جھنڈے تلے اپنے ہم وطنوں کی ایک بڑی تعداد دیکھ کربدول ہوگئے بھیم سنگھ کے بعیم سنگھ

سے بہلے ہی مسلمالوں کی فوج کے ساتھ آملے۔ بھر بھی جے سنگھ کونے مدو گاروں

کی فوج کی تعداد پر بھروسہ تھااور اس نے بہادری سے مقابلہ کیا ۔ تبیرے پہر

سندھی افواج کے پاؤں اکھڑگئے اور جے سنگھ مبیں ہزادلاشیں میدان میں بھوڈ کہ

جنوب کی طرف بھاگ نکلاہ

ر ۱) برہمن آباد کے شاہی محل کے ایک کمرے میں داجہ داہر کی سبسے

## (F)

قطع میں چادوں طرف النّد اکبر کے نغرب سنائی دے دہدے تا ہے۔ دانی نے محل کے بالاخانے کے ایک دری ہے سے چادوں طرف نگاہ دوڑ ائی ۔ قلعے کے دروانسے بیسندھ کے پرجم کی بجائے اسلامی پرجم لہرا دہا تھا۔ نیچے کشادہ صحن میں مسلمالوں کی فوج جمع جودہی تھی۔ سب سے اسکے ایک نوجوان سفید گھوڑے پرسواد تھا اور سندھ کے بیٹ شمار سپاہی '' محد بن قاسم کی جے'' کے نغرے لگا دہدے تھے۔ ایک دربادی نے سفید کھوڑے کی طرف اشادہ کرتے ہوئے کہا یور محد بن قاسم وہ ہے !'

الفی خونب آلود نگا ہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک بوڈسے سردادنے آگے بڑھ کہ کہا یہ مہادانی اب بھی تھاگ نکلنے کا وقت ہے!"
دانی نے آگے بڑھ کہ کہا یہ مہادانی اب بھی تھاگ نکلنے کا وقت ہے!"
دانی نے ایک سپاہی کے ہاتھ سے تیر کمان چھین کر محمد بن قاسم کی طرف نشا نذیا ندوا تیوں اور ایسی ایسی کے لیے اس دنیا بیں کوئی جگہ نہیں!"

لین اچانک کسی کے پاؤں کی آمٹ سنائی دی اور دانی کی توجھوڑی دیرکے لیے دائیں ہاتھ ایک دروازے کی طرف مبذول ہوگئی بھیم سنگھ چند مروادوں کے ہمراہ نمو دار ہوا ۔ دا فی سنے اسے دیکھ کر منہ پھیرلیا اور دوبارہ محدیث بن قاسم کی طرف نشانہ باند صف لگی۔ ینچے سے چند سپا ہیوں نے شور مجایا اور محدیث بن قاسم کی طرف نشانہ باند صف لگی۔ ینچے سے چند سپا ہیوں نے شور مجایا اور محدیث بن قاسم اچانک ایک طرف جھاگ کر دوسرا دانی کا ہا تھ دوکتا، ترکی ان سے نکل چکا تھا۔ دانی نے اپنا وارضالی دیکھ کو دوسرا تیر حج تھانے کی کوشس کی لیکن تھیم سنگھ نے آگے بڑھ کر داس کے ہا تھ سے تیر حج تھانے کی کوشس کی لیکن تھیم سنگھ نے آگے بڑھ کر داس کے ہا تھ سے تیر حج تھانے کی کوشس کی لیکن تھیم سنگھ نے آگے بڑھ کر داس کے ہا تھ سے تیر حج تھانے کی کوشس کی لیکن تھیم سنگھ نے آگے بڑھ کر داس کے ہا تھ سے

دشمن بهویرسنده بریم میسبت تحادی وجرساتی و مهاداج کوعراب کے ساتھ بنایا اساعة جنگ مول یلنے کے بلے تم الے ور غلابا یہ دام کوتم نے ہمادا دشمن بنایا .

میمی سنگھ اودھ سنگھ جیسے بہا ور سپا ہی تحمادی وجرسے دشمن کے ساتھ جاسلے پہلے ہما گئے والے تم کے میدان میں سب سے پہلے ہما گئے والے تم کھے اور اب تم میری جان بچا نے کے لیے نہیں ' بلکہ اپنی جان کے نو ف سے مجھے ا بینے ساتھ کے جانا چاہتے ہو ۔عرب عور توں پر ہاتھ نہیں ڈالتے ۔اس لیے ہمادی و جسسے شاید وہ تھیں جھی چوڑ دیں "

پر ناپ دائے نے کہا یہ مهادا فی اکپ کیا کہدر ہی ہیں۔ سنیے اوشمن تعصیں داخل ہور ہاہے۔ اب وہ کوئی دم بی ادھراکنے والاسے۔اگر کپ کواک کی قید کی ذات کا خوف نہیں ' تومیں جاتا ہول ''

پرتاپ رائے نے بیکہ کر داپس مڑنا چاہالیکن دانی نے آگے بڑھ کراس کا داستہ دوک لیا اور ایک چکتا ہوا ننجر دکھانے ہوئے کہایہ تھمرو! ابھی تھارافصلہ نہیں ہوا"

پرتاپ دائے نے لوگوں کو نٹی تلوادوں کے ساتھ اپنے گرد جمع ہوتے د مکیما تو ایک طرف جست لگا کر تلواد سونت لی در افی ایک دربادی کے ہاتھ سے تلواد لے کر آگے بڑھی اور لولی میں بزول! تھا دے ہاتھ تلواد اٹھانے کے لیے نہیں ٹچوڈیاں پیننے کے لیے بنائے گئے ہیں!"

پرتاپ دائے نے ایک ذخی درندے کی طرح رانی پرجملہ کیا لیکن ہوہ اچانک کم رائی پرجملہ کیا لیکن ہوہ اچانک کم رائی کر ایک طرف ہوگئی۔ بیشیر اسس کے کہ برتا ب دائے دومری بارتادا دائے آیا۔ چاد سیا ہیوں کی تلوادیں اس کا سیانتھائی کردگی تقیس ب

راتی نے کچھسوچ کر کھا" اگرس ان قیدلوں کودشمن کے توالے کردوں تو وہ يهال سے واپس چلاجائے گا !"

تهيم سنگھ نے جواب دباي فاتح لشكر كوكونى شرط مانے كے ليے تجبور نہيں كيا جاسكتا يمين اس كے ساتھ مصالحت كي مواقع بلے عقد وہ مم نے طاقت كے فش میں صائع کردیہ ہیں اور اب وہ اپنی فتوحات کےسیلاب کو ہندوستان كى اخرى سرودتك سه جانا چاہتے ہيں "

ورمتهمای لقین ہے کہ وہ ارور برجملہ کریں گے !"

تجارت کے لیے تنہیں اسٹے!'

س ہاں ، وہ شاید دوچار دن کے اندر اندرہی ارور کی طرف پیشفد می رویں اور میں اس لیے بھی آپ کے پاس حاصر ہوا ہوں کہ ارور کی حفاظت را جمار فقی كررباب اوراكب شايد بربسندى كرب كدوه مسلما نول كے كھوروں كے ممول كي نيج كولا جائد قيد يول كو محدّ بن فاسم كے حوالے كركے آپ اسس كى جان عشی کرواسکتی ہیں۔اُس کے پاس صب قدرسیا ہی ہوں گے۔اُس سے زیاده سپایسی ال او کی فاسم کی فوج میں سندھ سے شارل ہو بیکے ہن راجکما جس قدر بها واسع اسى قدرنا تجربه كارسد وه عربول كامقابله نهيس كر سكتاراس كى جان مرف التى صورت مبيل زيج سكتى سے كدوه متصيار دال ديـــــ رانی نے مھر مقور می ویر تذبذب کے بعد کہا رسیس نے سنا سے کرعراوں كودولت كابدت لاليج سع، اكروه والس جان بردهامند مور توبي الفيس برمين آبا دكے علاوہ ارور كانتمذانه بھى دسے سكنى ہول!" عميم سنگھ نے جواب دیا يوه ايک اصول کے ليے لوستے ہيں۔ بهان

کمان پھینے ہوئے کہا۔"مهادانی الهب کیا کر دہی ہیں۔ عبگوان کا سکرہے کہ تیر چلاتے وقت آپ کے انتخاب سے تھے ورند آپ ایک فاتح لشکر کے انتقام كانفسودنىي كرسكتيس واكراب ليمجهني بس كدان كے سبدسالاد كى موت اسس فرج كا حوصله ليت كرسكني سه - تو آب غلطى پرىس يه فزج وه نهيس جوسپرسالله کی موت کے بعدمیدان جھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ ان کا ہرسیا ہی سیسالارہے " دانی نے جذبات کی شدّت سے البدبدہ ہوکر عبم سنگھ کی طرف دیکھا اود كهار مجيم سنگه إاب تم كياچا بيت هو بكيااب تك تم اپنابدله نهيس لے جيجے" تهيم سنگھ نے جواب ديا ورسي حرف يہ بو بھنے آيا ہوں كه عرب قيدى كمان ہیں قید فانے سے صرف سراندیب کے ملاح مطے ہیں ۔ مجھے وہاں سے بمعلوم ہواہدے کہ عرب قیدی دام کی موت کے بعداس محل بیں لائے گئے ستھے۔ مجے یفنین ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی بڑاسلوک نہیں کیا ہوگا لیکن مجھے بہر بدارنے بنایا ہے کہ پرنا پ رائے بھی آپ کے یاس ہے اور مجھے ڈرہے كە آپ نے كہيں اس كے كھنے ہيں أكران كے سائفكو فى بدسلوكى نىركى ہو!" وا فی نے کہا یو فرض کرو اگر میں نے کوئی بدسلو کی کی ہے تو ؟"

« مسلمان عورتوں برہ او نہیں اٹھاتے لیکن برتاب رائے کورہ شاید

قابلِ معافِي نتسمجھيں!"

رانى نے كماير اكر بين نے اپنے حكم سے الفين قتل كروا ديا ہوتو ؟" تهيم سنگھنے بچونک کر حواب دیا "تو میں پیسمجھوں گاکہ سندھ کواجی اور برك دن دي خصف من ليكن مجھے آب سے بير المبدر نهيں مين محدّ بن قاسم كو تا چکا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ قید اوں کے متعلق مهاراج اور برتا پ رائے كے خطرناك ادادوں كى مى لفنت كى ہے اوروہ اس كے ليے آپ كے احسانمند پاس اسی بیے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو تباہی سے بچاسکوں ۔ اگر قیدی آپ کے قبضے میں ہیں توانفیں میرے موالے کر دیجیے ۔ وہ آپ کے محل کے دروازے کے سامنے پہنچ چکے ہیں ۔ جب انفیس یہ معلوم ہوا کہ بھال آپ ہیں توانفوں نے حکم دیا کہ کوئی سپاہی محل کے اندر پاؤں نہ دیکھ "

دانی نے ایک کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا "اُؤمبرے ساتھ!"
مجیم سنگھ اپنے ساتھیوں کو وہاں عظر نے کا حکم دے کر دانی کے ساتھ
ہولیا۔ دانی المسے پہلے اس کمرے میں لے گئی جہاں پرتا پ دائے کی لاش بڑی
ہوئی تھی جب دانی نے یہ بتایا کہ بہتا پ دائے اس کی نوا ہش سے تمل ہوا ہے
تو بھیم سنگھ نے کہا " بھگوان کا شکرہے کہ آپ کو دوست اور دشمن کی تمیز ہوگئی
ہے "

دانی نے بواب دیا۔ سبس اسے سروع سے اپنادہم سی جسی کی لیکن کا ش! ہمارائی میری بات مانتے۔ اب اگرتم عرب قبدلوں کود کی بنا چاہتے ہوتو وہ کو نے کے کمرے میں موجود ہیں۔ مماراج نے اپنی ذندگی میں میراکمان مانا۔ ان کی موت کے لجد میں نے قیدلوں کو اپنے پاس مھان کہ کھا ہے لیکن بیمسلما لوں کو نوس کر من کی نبت سے مذکا بالکہ میں مشروع سے یہ محسوس کر دہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو ہا ہے۔ پرتا پ دائے نے اکھیں قتل کسنے کا مشورہ نیا تھا اور اگر اس کا بس چاتا تو وہ درین نہ پرتا پ دائے نے اکھیں قتل کسنے کا مشورہ نیا تھا اور اگر اس کا بس چاتا تو وہ درین نہ کہتا ا

مجیم سنگھنے کہا سبندل ہمیشہ ظالم ہوتے ہیں۔ قیدی اب کیس محسوس کرتے ہیں ؟"

دا فی نے جواب دیا میر جمال کک میرالس چلاسے، بیں نے انفیس کو تی ۔ "کلیف نہیں دی چپوتم دیکھ لو!" " تمالے دل میں عربول کے لیے بہت عزّت ہے۔ اکفول نے تم پرکیا جادوکیا ؟"
بھیم سنگھ نے بیند قدم آ گے بڑھ کر شیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا " جادد ؟ اور رکھیے! ان کے جادد کس پر اثر نہیں کیا ؟ "

رانی نے نیج نگاہ دوڑائی۔ شہر کے سرکردہ سردادادد پرومت محترین قاسم کے سرکردہ سردادادد پرومت محترین قاسم کے گرد گھیا ڈال کراس سے پاؤں چھونے کی کوسٹسٹ کردہ سے تھے۔ اوروہ گھو سے پنچے کھڑا اکفیں ماکھنوں کے اشادوں سے منح کردہا تھا۔

تھیم سنگھ نے کہا یہ مہاوانی دیکھاآپ نے اسدوہ لوگ ہیں جو تقوری دیر بیلے اسے اپنا بدترین دشمن سمجھتے ستھے حب اس نے ہمادے ملک پر جملہ کیا تھا اس کے پاس کل دس بارہ ہزار سپاہی تھے اور اب ہمارے اپنے ملک سے تیس چالیس ہزاد کے لگ بھگ سپاہی اس کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں ہائے پاس صبم کے بچاؤ کے لیے ڈھالیں ہیں لیکن مجست اور اخلاق سے دلوں کے قلع فتح كرف والع حمله أود كاكونى علاج نهيل وسنده كى آئنده سلبس محد بن قاسم کو اپنے دسمن کی بجائے اپنے بہترین دوست کے نام سے باد کریں گا۔ اپ جانتی ہیں کہ میں مزول مہیں میں سکست کھا کر زندہ والس آنے کی نيت سولس بيلانهي كيا تفاليكن كاس وه مجهداس وقت أطاكر ليفيين سے مذلگانا، جب میں زخموں سے پورتھا۔اس نے مجھے موت کے منہ سے جینا میرے زخموں بیر مرہم رکھا میری تیمار داری کی اور میں نے محسوس کیا کہ دنیا ى كونى طاقت ايسے ديمن كامقابله نهيں كرسكتى۔

ا رہی ہاداج کے پاس اس لیے آباکہ انھیں آگ میں کو دینے سے بچاسکو میں میرے اور پتا ہی کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو مسلمان اپنے وشمنوں کے ساتھ بھی ہنیں کرتے۔ اب بھی میرے دل میں اپنی قوم کا در دہے اور میں آپ کے محدُّ بن قاسم فے کہا۔ 'آپ کو یہ کیسے شک ہواکہ مسلمان معان نواذی کا بدلہ اور دیاکرتے ہیں۔ آپ اگر ارور جانا چاہتی ہیں تو میں بریمن آباد کے چند سر دار آپ کے ساتھ بھے سکتا ہو ت "

دانی نے سرسے پاؤں تک محرّب قاسم کو د مکیھا اور کہا یہ اگر میں ادور سپ لی جاؤں تو کیا وہاں آپ کی افواج میرا تعاقب نہ کہ یں گی ؟"

محدُّ بن فاسم نے کہا "ادورظلم کی بادشا ہت کا آخری قلعہ ہے ادر میں اُسے فتح کرنے کا ادادہ ترک نہیں کرمکی ایس دیاں ایسے قید خاسنے کا حال سُن جُکا ہوں جس میں ابوالحسن جیسے کئی اور قیدی دم توڈ رہے ہیں !"

دانی نے کہا یہ ایکن الوالحن تو فزار ہو چکاہے ادرادور کے قید فانون باقی قیدی ہماری دھایا ہیں۔ ان کے متعلق سوچنا ہمار اکام ہے۔ اگر ایک کا قانون ہمارے قانون سے اچھاہے توائسے اپنے ملک میں چلائیے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دبی اسے قانون سے اچھاہے توائسے اپنے ملک میں چلائیے ہمیں اپنے حال پر چھوڈ دبی یعربوں کے ساتھ بدسلو کی کی ہمیں کافی سے زیادہ سزا ہل چکی ہے "
« نیکن ہم پر مقصد نے کر اُسطے ہیں کہ ملک خدا کے ہیں اور قانون بھی خدا کا ہونا چاہیے۔ ہم داج اور دعیت کی تعربی مٹاکر تمام انسانوں کو ایک سطح پر لانا چاہتے ہیں۔ ہم حبرواستبدا دکی بچائے عدل وانصاف کی حکومت چاہتے ہیں!"

دا نی نے کہا یور لیکن راج اور رعیت کا جھکٹ اقر ہندوستان کی ہرسلطنت میں ہے۔ کیا یہ نہیں ہوسکتا کہ آپ جس طرح باقی ہندوستان ہی و کسے انسانوں کا قالون نظر انداز کرتے ہیں اسی طرح ادور کو بھی ابنی حالت پرچھوڈ دیں!" کا قالون نظر انداز کرتے ہیں اسی طرح ادور کو بھی ابنی حالت پرچھوڈ دیں!" محد ہن قاسم نے جواب دیا۔"آپ کو ہما دسے متعلق غلط فہمی ہے۔ ادور ہمادی آئی منزل نہیں ۔ ہیں ہندوستان کی آئی حدی حدود تک اس انقلاب کا بیغام ہے جانا چاہتا ہوں۔ سندھ سب سے پہلے ہمادی توجہات کا مرکز اس لیے بناکہ ہماں

مجيم سنگھ نے کہا يو کہا يہ بہتر منہ ہو گا کہ محد بن فاسم نود يهال آ کر ديكھ كے اسے تشويين ہے!"

دا نی نے جواب دیا معجا ذیرے آؤ اسے!"

رم)

دانی کی رہنمائی میں محد بن قاسم، ذہیر، خالد، ناہیدا ورزہرا کے علاوہ چند سالار محل کے کونے کے کشا دہ کمرے میں داخل ہوئے۔ علی خالد کو دیکھتے ہی جگاگ کہ اس کے ساتھ لیسٹ کی اُل فی اس سے پہلے خود اپنی شکست اور مسلما نوں کی فتح کا حال سنا چکی تھی۔ خالد اور ذہیر کے بعد دیگرے مردوں سے بغل گریوئے بحورتوں نے ناہید کے ساتھ گئے بل کرشگرے آئی نشو بھائے۔ محد بن قاسم نے پچوں کے سریم شفقت کا ہا تھ دکھا۔ مردوں سے یکے بعد دیگرے مصافحہ کیا اور عورتوں کونستی دی اور سب سے آخر میں دانی سے مخاطب ہوا یو نیک دل خاتون ایس آپ کاشکریں اور کورتوں ایس آپ کاشکریں اور کا میں آپ کاشکریں اور کی دل خاتون ایس آپ کاشکریں اور کی دائی ہوں ا

دانی نے محریوں قاسم کی طرف غورسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں برگواہی شد دہی تقیس کہ یہ الفاظر سمی نہیں۔

محدّ بن فاسم نے فالدا ور زبیرسے کہار میرے بلے ابھی بہت ساکام باقی بیتم انفیں اپنے سائف نے کر قیام گاہ میں پنچ جاؤ!" بر ذین فتر ملے کہ میں بن کر در اوگر ماس محل میں وسکتہ ہوں!"

دانی نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا یو یہ لوگ اس محل میں دہ سکتے ہیں!" مورد بن قاسم نے جواب دیا۔ ''شکر یہ! لیکن آپ کو نکلیف ہو گی!" رانی نے کہا یہ اگر میں آپ کی قید میں نہیں تو کل اردر علی جاؤں گی اور یہ سادا محل آپ کے بلیے خالی ہوگا!" دلایا ہے کہ مہاداج مرد نہیں ذندہ ہیں۔ یں اسے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب مقابط سے کوئی فائدہ لیکن آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہتھیا دڈ الند کے بعد آپ اس سے کوئی بدسلوکی نہیں کہ بسکے ۔ وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ اگر آپ کو اس کا سندھ میں دہنا ناگواد ہو تو میں اسے کہیں دور سے جاؤں گی "

مخد بن قاسم نے کہا یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی نہ بدسلو کی نہ ہوگی بلکر سی سے مقابطے میں باطل کی علمبرداری سے دست کش ہوجانے کے بعد ہم اُسے قابلِ احترام ہم جبس کے ۔آپ کب جانا چاہتی ہیں ؟" ہم اُسے قابلِ احترام ہم جبس کے ۔آپ کب جانا چاہتی ہیں ؟" " میں علی الصباح روانہ ہموجاؤں گی نہ"

#### (4)

سنده کا داد محتی ۔ آبادی کے لیا طرح بی بریمن آباد کی سیاسی اور فوجی ہمیت اس سے کمیں زیادہ محتی ۔ آبادی کے لیا طرح بھی برشہر سنده کا سب سے بڑا شہر کا بی بیت برخی ہے ۔ الدور کھا۔ فتح کے بعد محتی ہن اس نے کھا کہ سندھ میں قرتب مدا فعت عملی طور پرختم ہوجی ہے ۔ ادور الدیس اس نے کھا کہ سندھ میں قرتب مدا فعت عملی طور پرختم ہوجی ہے ۔ ادور کے متعلق مجھے بھی اور وہال کی افواج لوسے بغیر ہتھیاں ڈال دیں گی اور اگر الحوں نے مزاحمت بھی کی تو بیم حرکہ سندھ کے باقی محرکوں کے مقابط میں نہا ہی مغیراہم ہوگا۔ سندھ کا آم خری اور غالباً مضبوط ترین شہر ملتان ہے اور الس کی مذہبی تقدیس کو میر نظر درکھتے ہوئے شابد پنجاب کے بعض داج بھی ملتان کے مذہبی تقدیس کو میر نظر درکھتے ہوئے شابد پنجاب کے بعض داج بھی ملتان کے سندھی حاکم کا ساتھ دیں بیکن مجھے خدا کی مدد پر بھروسہ ہے ۔ بر سمین آباد کی فتح سندھی حاکم کا ساتھ دیں بیکن مجھے خدا کی مدد پر بھروسوں ہوجی تھیں کہ وہ سے پہلے محد ہن قاسم کو مجاج ہن اور سے بیک محدوس ہوجی تھیں کہ وہ دشمن کی ہدایا سے موصول ہوجی تھیں کہ وہ دشمن کی ہدایا سے موصول ہوجی تھیں کہ وہ دشمن کی ہدایا سے موصول ہوجی تھیں کہ وہ دشمن کی ہدایا سے موصول ہوجی تھیں کہ وہ دشمن کی ہدیا اس سے نہا داری نہ کرسے لیکن محدی تا سے نہا داری نہ کرسے لیکن محدین قاسم نے ان خطوط کے بواب پی

ستم دسیده النانیت کی دبی ہوئی آواز ہمادے کانوں تک سب سے پہلے پنچی!" دانی نے پھرغورسے محکد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کھا پر توآپ تمام ہندورتا کوفتح کرنے کا نواب دیکھ دسے ہیں "

م ہاں؛ میں تمام مندوستان پراسلام کی فتح چا ہتا ہوں اور برایک خواب ہیں۔ دانی نے کہا بدیونان سے سکندر بھی ہیں ادا دے لے کر آیا تھا۔اور آپ اس سے عربیں بہت چھوٹے ہیں!"

ی ی جه دانی نے مایوس ہوکر کہا یہ تواس کا مطلب بیرہے کہ آپ ادور بر ضرور حملہ کری گئے ؟"

"يەمىرا فرض سے!"

دانی نے مبتی ہوکہ کھا۔ مجھے معلوم ہے کہ بریمن آبادا وراد ورکے در میان کوتی الیہی خند ق نمیں جسے آپ پاٹ نہ سکیس لیکن اگر آپ جھے کسی نیک سلوک کی متی سجھتے ہیں تومیر ربیٹے پر دحم کریں۔ وہ آپ کا آخری دم نک ساتھ دے گا۔ آپ مجھے ادور جاکر اسے سجھانے کاموقع دیں ۔ اُسے ہے سنگھ نے بین دے گا۔ آپ مجھے ادور جاکر اسے سجھانے کاموقع دیں ۔ اُسے ہے سنگھ نے بین

اس بات کی وضاحت کی که منده کے باشند بندکستان اور سپین کے باشندوں سے بہت مختلف ہیں وہ مسلمانوں کو اپنانجات دہندہ سمجھتے ہیں اور نیک سلوک کے بعدان سے بغاوت کی توقع نہیں۔ اس کا سب سے بڑا نبوت یہ ہے کہ کل تک جو سپاہی ہما دے خلاف شمشر کھف سکتے اس جسپاہی ہما دسے دوش بدوش لمط دہے ہیں ب

(4)

دانی لادهی بریمن آباد کے چندسر داروں کی معیت میں ادور بنجی اس نے لینے بینے کی یہ غلط فہی دورکر نے کی کوشش کی کداس کابا پ زندہ ہے دیکن ففی کی سوسی ماں نے ہتھ جند دیا کہ تمعادی ماں میچھ ماں نے ہتھ جند دیا کہ تمعادی ماں میچھ دشمن کی آدا کہ متعادی ماں میچھ دشمن کی آدا کہ کا دین ہے ۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے بید وہت نے بیمشہور کر دیا کہ دانی لادھی مسلمان سپر سالار سے ہم کلام ہوکر اپنا دھرم بھرشط کر چی ہے۔ کہ دانی لادھی مسلمان سپر سالار سے ہم کلام ہوکر اپنا دھرم بھرشط کر چی ہے۔ مختلف ذبا نوں کی حاش یہ ہرانی کے ساتھ بہند برشہر میں آگ کی طرح بھیل گئی۔

ادود کے چند عمد یدار پر تاپ رائے کے رکشتہ دار سکتے۔ ان میں سے ایک نے پر تاب رائے کے رکشتہ دار سکتے۔ ان میں سے ایک نے پر تاب رائی نے کی برتاب کو قتل کیا ہے۔ ان محس کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے پر تاب کو قتل کیا ہے۔ ان محس واقعات نے فعی کو اپنی مال کے خلاف خضنب ناک کردیا ' اور اس نے لاڈھی دانی سے کماٹ کاش تم میری مال نہوئیں "

دانی کواپنے اکلوتے بیٹے سے برتوقع نرتھی۔ یہ الفا کھ ایک نشتر کی طرح اُسس کے سینے بیں اتر گئے۔ اس نے بیکے بعد دیگر سے اسپنے بیٹے ' اپنی سوکن اور حاضرین دربار کی طرف دیکھا اور کا نیتی ہوئی آواز میں چلائی :

" بليا! مشرم كرو- مين تمهاري مال جول- أكران لوگول كي مدد مس تجهيم تحساري

(بسلسده خور المحالات المحالات

دوسر معلوم نہیں کہ خلیفہ دان میں بیجنمیں بیر محمی معلوم نہیں کہ خلیفہ دلید محرکتن قاسم سے پہلے راہی مکب عدم ہو سیکا تھا۔

فنی کادل ٹوٹ گیا اور اس نے دہی سہی فوج کے ساتھ دا و فرار افتیار کی۔ محدٌ بن قاسم نے ایک نومسلم سندھی سرداد کوشر کا حاکم مقرد کیا اور چنددِن کی تیا دی کے بعد ملتان کی طرف بیش قدمی کی ن کامیابی کا ذرائجی امید بوتی تو بیس تھیں بھرہ تک و شمن کا تعاقب کرنے کا مشورہ دیتی لیکن یہ لوگ کیسے بھی ہیں اور برول بھی جو تھے۔ ادے باپ کے ساتھ وفا نہ کر سکے وہ تھادے در شمن لا کھوں سپا ہیوں کوشکست دے چکا ہے۔ اس کے سامتے تھادے دس بیس ہزاد سپائی نہیں تظر سکتے۔ سندھ کی آدھی فوج اس کے سامتے بل چکی ہے۔ یہ اپنی آ تکھوں سے ان سے زیادہ غیور مردادوں کومسلمانوں کے سپر سالادکے یا وُں پر ہا تقد کھتے دیکھ جبکی ہوں یہ تھادی مردادوں کومسلمانوں کے سپر سالادکے یا وُں پر ہا تقد کھتے دیکھ جبکی ہوں یہ تھادی خیراسی میں ہے کہ تم ہا دمان لو۔ ور مذیا در کھو یہ لوگ عین موقع پر تھیں دھو کا دیں فیراسی میں ہے کہ تم ہا دمان لو۔ ور مذیا در کھادہ سے ہیں جنے میں ابھی تک دشمن کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا "

ففی نے جوش میں آکر کہا یہ ما آبا خاموش دہو۔ میرے ساتھی سرتے دم تک میراساتھ دیں گئے یہ

" توبیٹا یادر کھو! اس جنگ میں انھیں موت کے سواکھ واصل نہ ہوگا!"

ایک ماہ کے بعد محرقین فاسم بریمن آباد کے انتظامات سے فارغ ہو کر ادور
کی طرف بیش قدی کر دیا تھا۔ نفنی کویہ علوم بہوا کہ مرتے دم نک اس کا س کا حد دینے کا دعویٰ کرنے والے سردادوں کے متعلق دانی کا اندازہ صحیح کھا۔

محدَّن قاسم کی فوج نے ابھی نصف داستہ طے کیا تھاکہ ایک صبح نفی کومعلوم ہواکہ اس کے چندسر دار پانچ ہزار سپا ہیوں کے ہمراہ داتوں داست شہر چھوڈ کر بھاگ گئے ہیں۔

جب محد بن قاسم کی فوج ارورسے نقط ایک منزل کے فاصلے پر عقی دادور سے اور تین بزاد سیا ہی داست کے وقت شہر کے درواز سے بند پاکر سیڑھیوں کی مددسے نفسیل سے اُتر کئے ۔ مددسے نفسیل سے اُتر کئے ۔

# ال كادلوماً

منان کے عاصرہ کے دوران میں محدین فاسم کو جاج بن اوسف کی وفات کی خرطی ۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنی بوی کا کمتوب طلاحس میں اس نے اپنے باب کی موت کا ذکر کرنے کے بعد محدّین قاسم کی ماں کے متعلق لکھا کہان کی صحت پھر خراب ہوگئی ہے لیکن ان کی رینوا ہش ہے کہ آپ ہندوستان بیں اپنا کام نعتم كي بغير كران كاداده ندكرير دبيده في البيغ متعلق لكهايد بين ان بزادون بیولوں سے مختلف نہیں جن کے شوہر سندھ، ترکستان اور اندلس میں برسر بی کار ہیں اورسندھ کے سپرسالادی بیوی ہوتے ہوئے میرا یہ فرض سے کہ میں آپ کی جدائی کوعام سپاہیوں کی بیوبوں کی نسبت ذیادہ صبروسکون کے ساتھ مداشت كرون، اين نے لكھا تھاكە ملتان كى فتح كے بعد سمين استے ياس ملوالين كے ليكن والده کی صحت شاید آینده چند میدند انفیس سفری اجازت مذوس - مجھ در ہے کہ گھر کے متعلق آپ کی تشویش ،آپ کی فتوحات کی رفناد پر اثر انداز نہ ہو ۔ انتهائی تکلیف کے وقت آپ کی فتح کی خبرسن کران کے چیرے پر دونق آجاتی ہے جب بھی ان کاجی اُداس ہوتا ہے تو ہیں ان کے منہسے یہ دُ عالمنتی ہول ۔

"باللہ! مجھے قرونِ اولی کے مجا ہدین کی ماؤں کا صبرواستقلال دسے" اورجبکھی وہ مجھے مکیکن دیجے تہ ہیں تو بیکھی ہیں کہ نہیدہ اتم ایک مجا ہدکی ہوی ہو" ناہیداور فرہراکو میراسلام بہنچا دیجے ۔ مجھے ان بہنوں پر رشک آتا ہے جو ہردوز سندھ کے میدانوں میں مجاہدوں کے گھوڈوں سے اٹنے والی گرو دکھتی ہیں۔ بھرہ میں ان عور توں اور بچوں کا انتظار ہو دہا ہے جہنیں آب نے برہمن آباد کے قید خانے سے آزاد کر وایا ہے ۔ انھیں کب جھیجیں گے ؟ میں اس سے ذیا دہ اور کیا دُعا کر سکتی ہوں کہ آپ کا ہرآسمان آب کے ہمیں اس کے باقر سے یا قرب جو میں اس کے باقر سے یا قرب کے سندانا کے باقر سی جو میں اس کے باقر سی یا قرب کے سندانا کے باقر سی جو میں اس کے باقر سی کی طرف ہو اور میری کا می کا ہرآسمان آ ہے باقر سی کے باقر سی کی طرف ہو اور میری کا میں کہ اور کی کے باقر سی کی طرف ہو کو باقر سی کی کی کی کرف کی کرف کی کرف کی کرف کی کی کرف کی کو کرف کی کرف کر سی کرف کی کرف کی کرف کر سی کر سی کرف کی کرف کر سی کرف کر سی کر سی

چند دن کی مزاحمت کے بعد ملتان کے باشندوں نے ہتھیارڈ ال فیلے اور محت کے بعد ملتان کا امیراعلی مقرد کر کے ادور کی طرف واپس ہوا۔ داستے ہیں اسے نبر بربی کھوٹی کا دا جہری چند دراجکما درج سنگھ کو پناہ کے کرسندھ برجلے کی تیادی کر دہا ہے ۔ یہ خبر سنتے ہی گھوٹی قاسم بلغاد کرتا ہوا ادور بہنچا اور وہاں قیام کیے بغیر قنوج پر جہری چند درج سنگھ کی ذبائی یرشن کر اس پر دونوں افراج کا سامنا ہوا۔ دا جہری چند درج سنگھ کی ذبائی یرشن کر اس کی اعانت کے لیے آما وہ ہوا تھا کہ ہرونی حملہ آوروں کی تعداد دس ہزاد سے دیادہ نہیں لیکن جب اس نے اپنی آ تکھوں سے یہ دیکھا کہ محمد میں قاسم کی جے کیا عانت کے لیے آما وہ ہوا ہوں سے کہ دیکھا کہ محمد میں تو دہ جسنگھ کو کی خوا سے کھوں سے بیر دیکھا کہ محمد ہوں تا ہوں کے لئے کہ کو سے اس نے اپنی آ تکھوں سے یہ دیکھا کہ محمد ہوں قاسم کی جے کے نورے لگانے والے سندھی ' عو بوں سے کہ بین قودہ جسنگھ کو کوستا ہوا میدان چوڈ کر واپس بھاگ گیا ۔ جسنگھ کے بعض سا تھیوں نے اُسے کوستا ہوا میدان چوڈ کر واپس بھاگ گیا ۔ جسنگھ کے بعض سا تھیوں نے اُسے کوستا ہوا میدان چوڈ کر واپس بھاگ گیا ۔ جسنگھ کے بعض سا تھیوں نے اُسے

کے یہ قرق جنوبی مبد کا مشہور شہر نہیں بلک موجودہ اود سے پور کے قریب اس ر لمانے کی ایک طاقت ور ایست کا دارالحکومت تھا۔

محدثن قاسم كى طرف ملح كا بائد بشرها في كامشود و دياليكن اس في الول طرف

دات کے وقت اس نے مشعل کی دوشنی میں پھرالیک بار ذبیدہ کا مکتوب پڑھااود اس کی نگا ہیں دیر تک ان الفاظ پر مرکو زر ہیں ۔ بسترِ مرگ پر امی جان کے اسمری الفاظ بر منے یومیری دوج جسم کی قیدسے آن اد ہو کم الن میدانوں پر پرواز کرسکے گی جہال میرابیٹا اسلام کی فتوحات کے جھنڈ سے نفسب کو ہاہے،

#### (4)

تین ما ہ کے بعد محمد بن قاسم عرب سپا ہمیوں کے علاوہ ایک لاکھ سندھی نومسلم اور اُن غیر مسلم سپا ہمیوں کو فوجی تربیت درے چکا تھا جو اسلام قبول بند کرنے کے باوجود باقی تمام ہندوستان کی آخری عدود تک اس کمسن سالار کی فقوا کے برجم امرانا انسانیت کی سب سے بڑی فدمت مجھتے تھے جس کے عدل الفاف نے اسے مفتوح علاقے کے ہر با شندے کی نگاہ میں ایک دیوتا بنا دیا تھا۔ وہ اسائیا بخات دہندہ مجھتے تھے اور باقی ہندوستان کے لیے ایسے نبات دہندہ کی صرور ت

ایک دن ارود کے ایک شہور منگ ترامش نے شہر کے ایک بچود اسے میں اپنا شاہ کا دنمائش کے لیے دکھ دیا۔ یہ سنگ مرمر کی ایک مورتی مقی جس کے پنے یہ الفاظ کندہ مختے بروہ دیوتا جس سنے اس ملک میں عدل اور مساوات کی حکومت قائم کی "

شہرکے ہزاروں باشندہے اس مورتی کے گرد جمع ہوگئے اور مورتی کو پاؤں سے لے کر سرتک بھولوں ہیں ڈھانپ دیا ۔ارور کے بہت سے سردار اس مورتی کو اپنے گرکے زینت بنانے کے لیے سنگ تراش کو منہ مانگ دام دینے کے لیے تیاد سے لیکن شہر کے پر دہتوں کا پہمتفقہ فیصلہ مخاکہ محالہ با قاسم دینے کے لیے تیاد سے لیکن شہر کے پر دہتوں کا پہمتفقہ فیصلہ مخاکہ محالہ تا سے مایوس ہوکر بھی پیمشورہ قبول نہ کیا اور جنوب کی طرف داہ فراد اختیالہ کی۔ صرف دوسر داددں نے اس کا ساتھ دیا اددباتی محکد بن قاسم کی پناہ بیں چلے آئے۔ اس کے بعد محکد بن قاسم سندھ کے انتظامات درست کرنے اور سندھ کی ہمسایہ دیا ستوں پر حرچ ھائی کرنے سے پہلے اپنی افواج کو از سر نومنظم کرنے کے بیے ادور دائیں چلاآیا۔ بھرہ سے ایک قاصد اس کی آمدسے ایک دن پہلے ارور ہائی

پکا تفاراس نے محدثن فاسم کو دیکھتے ہی کہا یہ سالار اعظم ابیں ایک بست رکنی

محد بن قاسم کے پرسکون چرہے پرتفکرات کے ملکے سے آسٹار پیا ہوئے اور اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکرا ہرٹ لانے ہوئے کہا یہ پرخبر پری مال کے متعلق تو نمیں ہ"

ا بلچی نے اثبات بیں سربلایا اور حبیب سے خط کال کر محد بن قاسم کے باتھ بیں دیے دیا محد بن قاسم نے جاتھ بیں دیے دیا محد بن قاسم نے جلدی سے خط کھول کر بیٹر ھا اور سرانالللہ وَابّاً اِللّٰہ وَابّاً اللّٰہ وَابّاً اللّٰہ وَابّاً اللّٰہ وَابّاً اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا لَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا لَا اللّٰمِ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَاللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَاللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَاللّٰہ وَابْدَا اللّٰہ وَابْدَا اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَ

ریمردا برق یہ مدیدی بہ بال معدی ہے اس مصدی ہے جگر بن قاسم نے اپنے قیا اُ سام کے وقت شاہی محل کے اس مصدی ہے جد کا بن قاسم نے اپنے قیا اُ کے لئے منتخب کیا تھا، شہر کے معززین کے علادہ کئی بیوائیں جمع تھیں ہجن کی نگا ہوں میں فاتح سندھ ایک نیک دل بھائی اور ایک دیم ول باپ کا دست ماصل کردیکا تھا ہو اُسے اس دلوتا وُں کی سرزین پر ایک نیا دلوتا خیال کرتے منت

ہے۔ محدین قاسم نے عل سے باہرنکل کر ایک مختصر سی نظریر میں ان کاشکریہ اکہا۔

جیسے دیوناکی مورتی کامقام سردادوں کے علی نہیں بلکہ ہمادے مندرہیں یسنگ تواس نے بھی اپنے شاہ کارکی اہمیت محسوس کمستے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اسے کسی مندر میں جگردی جائے ۔ پروہتوں نے اس کے لیے بدھ کا ایک پرانا مندر منتخب کیا۔
مندر میں جگردی جائے ۔ پروہتوں نے اس کے لیے بدھ کا ایک پرانا مندر منتوں اور شام کے دقت مورتی کومندر کی طرف لے جائے ہموئے شہر کے پروہتوں اور کوا ملاح دی کہ لوگ آپ کی مورتی کو مندر میں نفرب کرنے کے لیے جا دہے ہیں۔
کوا ملاح دی کہ لوگ آپ کی مورتی کو مندر میں نفرب کرنے کے لیے جا دہے ہیں۔
کورٹر چیوں پر کھڑا دیکھ کر کوک کیا ۔ شہر کے بڑے پروہت نے آگے بڑھ کر کہا۔
کی سیڑھیوں پر کھڑا دیکھ کر کوک گیا ۔ شہر کے بڑے پروہت نے آگے بڑھ کر کہا۔
مزید لوگ آپ کی اس سے نیا دہ عزت نہیں کر سکتے ۔ یہ ایک سنگ تراش کا کمال ہے ۔ لیکن آپ کی تصویر جو آئ کے دلوں میں ہے ، اس مورتی سے کہیں نیا دہ حسین ہیں۔

عُدِّبن قاسم نے لبند آواز میں بجم کونیا طب کرتے ہوئے کہا " تھرو! بیں تم سے کچھ کہنا چا ہتا ہوں!"

نا قوس اور شهناییوں کی صدائیں بند ہوگئیں اور مجمع پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ محد بن قاسم نے اپنی نقریر ہیں اصنام پرستی کے متعلق اسلام سکے نقطۂ بھا ہ کی وضاحت کی اور اختیام پر یوام سے بدائیل کی :۔

ور مجھے کہ کارنہ کرو مجھ میں اگر کوئی نوبی ہے ، تودہ اسلام کی عطائی ہوئی ہے اگر اسلام کا ہیر وکار ہوکر میں انسانیت کی کوئی اچھی مثال بن سکتا ہوں تیہ دروانہ سبب کے لیے کھلا ہے ۔ تم میری پوٹ جانہ کر و ملکہ اس کی پوٹ جا کر وحس نے جھے بنایا ہے ، حس کی میں عبا دے کمت ہموں ۔ حس کا دین ہرانسان کو عدل و مساوات اور حرّبت کا مبت و بتا ہے !"

وگ جذبات سے مغلوب عقے لیکن مورتی کے مفاسلے میں وہ جینے جا گئے داوا کے حکم کی مکمیل سے انکار نہ کرسکے جب محدثن قاسم نے برکما کہ سمجھے برسب کچھ دیکھ كردومانى تكليف بهو تى بعد يوسنك تراس ف اسك برصف بهوت القربانده كر كهايدا يك منك تراش صرف مورتى بناكرا بيف جذبات كااظهاد كرسكتا ہے - يس فے دایو تاؤں کے نام مسفے تقے اور ان کی مختلف خیالی تصویریں بنایا کہ تا تھا۔ مکر اب آب کود بیسے کے بعد مجھ بقین ہوجیا سے کہ میں خواہ کسی داوتا کی تصویر بناؤں اس کی شکل وصورت وہی ہو گی جو آپ کی ہے ۔میرابیٹا سلاک جنگ میں زخی ہواتھا۔ ایپ نے دومرسے زخیول کی طرح اس کی بھی تیماددادی کی اور اس کے زخم اچتے ہو گئے لیکن یہاں پہنچ کر وہ بمار ہوگیا اور چندون کے بعد علی اسامرتے وقت دہ آپ کے اس رو مال کو بوم رہا تھا جو آپ نے اس کے زخم برباندھا تھا اس نے مجے سے دعدہ لیا تھا کہ ہیں اس کی مورتی بناؤں گالبکن آپ کوبرہم دیکھ كرشايداس كى اتماكو بعى دكه موديس اين بياك ديوناكى يوجاكر فى بحائ اس کا حکم ماننا خروری مجمعتا ہوں ۔ اگر آپ کا حکم ہے تو بیں بیمورتی تو اسنے

، لیے تبارہوں!" محصر : اسم از میں را رہائی کا محر برط لاحسان ہوگا!"

می بن قاسم نے بواب دیا رہے آپ کا مجھ پر بڑاا حسان ہوگا!" م اجسان ؟ لوں نہ کیے۔ اس مورتی کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی ہیں آپ کوایک دیوتا ہی مجھوں گا اور سندھ کے لاکھوں انسان بھی آپ کو دیوتا ہی

خیال کریں گئے۔"

مُحُدُّبِ قَاسَم نے کھا یہ لیکن میری نمنّا فقط بیرہے کہ میں اس ملک میں انسانیت کا ایک خادم ہونے کی جنتیت میں پہچانا جا دُن '' سنگ تراش نے بیلنے پر پنچر دکھ کہ تینئے کی ایک حزب سے مورتی کے

الكرشدار دبيدليكن بهجرم ال كمرول كوبوابرات كاانباد سمجدكر ان بر توس براد. اس داقع كے بعد ارود كے ہزادوں باشند ساسلام كى تعليم كے ساتھ دلچى بى بلنے لكے اور سندھ كے طول وعوض ميں نومسلموں كى تعداد ميں آسئے دن اضافہ ہونے لگا ،

(m)

ادورسے چندسالار دخصن پرجارہے تھے۔ ان کا ادادہ تھاکہ والسی بہلیے بال بچوں کوساتھ لاکرمستقل طور پرسندھ میں آباد ہوجا کیں۔

محرون قاسم نے زبیدہ کولکھا کہ وہ بھرہ سے سندھ آنے والی نوائیں کے ساتھ چلی آئے اور بھرہ کے حاکم کو یہ بھی لکھا کہ اسے باتی عور توں کے ساتھ سپاہیوں کی سفا طلت میں ارور تک پہنچانے کا انتظام کرے ماس کے بعد وہ پند دن راج پونا نہ اور پنجاب کی تسخیر کے لیے نفت بنانے میں مصروف رہا چیند دن کے عور و نوی کے بعد اس نے پنجاب سے پہلے دا بھ وتا نہ کو مسخ کرنا حروں خیال کیا ،اس کا ارادہ تھا کہ زبیدہ کی آئدتک راج پوتا نہ کی مہم سے فادی ہو جائے ، دیاس کے بعد ملتان کو اپنا مستقر بنا کر بنجاب کا اور کی کرے چنا کی اس نے بھرہ جانے والے سپاہیوں کے دخصت ہونے کے سات دن بعد اس نے بھرہ جا ہر فوجی مستقر بس اپنی فوج کے سامنے مختقر سی تقریر کے نعد اکھ بی بھرہ وہا کہ وہ علی الصباح کو ج کے لیے تیا در ہیں۔

ے بعد اسین بہت م دیا ادہ وہ می الصباح وی سے بیے بیاد این۔
دیکن ایک مغربی مورخ کے قول کے مطابق محلہ بن قاسم کا افتاب اقبال
عین دو بہرکے وقت عزوب ہود ہاتھا۔ عبح کی نماز کے بعد حب ادور کے
باشندے پڑاؤیں جمع ہوکہ محمد بن قاسم کو الوداع کہ رہ سے مقے اور عورتیں
اسکے بڑھ بڑھ کر سپا ہیوں کے گلوں میں بھولوں کے ہارڈال دہی تقیں۔ اچانک

ایک طرف سے اڑتی ہوئی گرد دکھائی دی اور آن کی آن ہیں بچاس مسلّے عرب منو دار ہوئے۔ محمّد بن اس بی بچاس مسلّے عرب منو دار ہوئے۔ محمّد بن ناسم ایک سفید کھوڑ سے پر سوار فوج کی صفوں ہیں بچرّد لگا تھا تھا۔ دور سے آئے والے سواروں کی دفتار د کھے کہ اس کا ما تھا تھنکا اور وہ لینے چند سالاروں کے ساتھ ایک طرف ہوکر آئے والے سواروں کی داہ تکھے دگا۔

ان سوادوں کے ہمراہ محدّ بن قاسم سکے دہ سالاد بھی تقے جو ایک ہمفۃ پہلے بھرہ کے بیا بھرہ کے بڑھ کمرفحدٌ پہلے بھرہ کے بڑھ کمرفحدٌ بن قاسم کو ایک خط بین کرتے ہوئے کہا رہ یہ امیرالمومنین سلیمان بن عبد الملک کا مکتوب سے "

محدّ بن قاسم نے بچونک کر کہا یہ امیرالمومنین ....سلیمان ....؟ اس نے بحداب دیا یہ ہاں! فلیفرولید دفان پاپٹکے ہیں " محد بن قاسم نے سوانا لِلّٰہ وَ اِمَالِیہ دُاجِعُونٌ کہہ کہ جلدی سے خط کھول کہ

برها اود کچ دیدگردن مجه کاکرسوپین کے بعد قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سرمجھے سیلمان سے ہی توقع تھی۔ یزید بدین ابوکبشرکون ہیں ؟"

ایک ادھر عمر آدی نے گور اسکے کیا یہ میں ہوں!"

مخدّ بن قاسم کے اپنا گھوڑا آگے بڑھاکر بندین ابوکبٹ سے مصافی کیا اور کھا یہ آپ کواس فوج کی قیاد ت مبارک ہو۔ میں امیرالمومنین کی بیڑیاں پہننے کے بلے حاصر ہوں!"

یزید بن ابوکبشه، محدّ بن قاسم کی مغوم کمسکرا به سے متا نر ہوئے بغیر نه ده سکا۔ اس نے برٹراو کیس ان سلے شماد سپا ہیوں کی طرف دیکھا ہوکوئ کے ید امیر عساکہ کے حکم کے منتظر تھے بھران سالاروں کی طرف دیکھا ہو ولید کی موت اورسلیمان کی مسندنشین کی خبرش کر محدّ بن قاسم کے گر دجمع ہوگئے تھے۔

بند بن ابو کبشہ نے محسوس کیا کہ وہ خود ایک لا کھ جا نباذ وں کے قائد کے ساہمے

ایک مجرم کی حیثیت بیں کھڑا ہے جو گئی بن قاسم کے بدالفاظ کر " بیں انسرالمومنین کی

بیٹریاں پیفنے کے لیے حاصر بہوں!" اس کے کالوں بیں باد بادگو نج آہے تھے۔ وہ

محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے اس کے کندھوں بر زبین اسمان کا بوجھ لاد فیا

محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے اس کے کندھوں بر زبین اسمان کا بوجھ لاد فیا

ہوئی تھیں ۔ اس نے اپنے سائندوں کی طرف د کھیا۔ ان سنب کی گرد نہیں جو کہ کہ اس نے

ہوئی تھیں ۔ اس نے اپنے سائندوں کی طرف د کھیا۔ ان سنب کی گرد نہیں جو کہ کہ بالا تفراس نے

ہوئی تھیں کئی باد الفاظ اس کی ذبان تک آ آ آ کر دُک کئے ۔ بالا تفراس نے

کوا یہ میرے دوست! قدرت نے بین قاسم نے جواب دیا ہو ہو پریشان بنہ ہوں ۔ آپ فقط اپنی ہیں ۔

خالہ! انفیل محل ہیں نے جواب دیا ہو آپ بریشان بنہ ہوں ۔ آپ فقط اپنی ہیں ۔

خالہ! انفیل محل ہیں نے چوا اور ذہبر تم سپا ہیوں کو حکم دو کہ ہم نے آئے کو تا کا

ادا دہ ملتوی کر دیا ہے ۔ "

معیم سنگھ نے آگے بڑھ کہ کہا" اگراس خط میں کوئی رازی بات مذہوتو ہم سب بہماننے کیلیے بے قرار ہیں کہ در بارخلافت سے آپ کو کیا حکم ملاہے ؟" محدّین ناسم نے خط محدّ بن ہارون کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا" یہ آپ

(4)

تنام کے وقت ادور کے ہرگلی کو چے میں کثرام کچا ہوا تھا۔ جانے بن بوست کے خاندان کے ساتھ سلیمان کی بڑائی دشمنی کی خبر شہور ہو پی تھی۔ ہر گھریس سندھ کے نئے گورنری آمد اور محد بن قاسم کی دوائی کا ذکر ہورہا تھا شہر کے ہزاروں مرد، عورتیں اور نبیے شاہی محل کے گرو جمع ہوکر شور مجالیہ عقید۔ نماز مغرب کے بعد جمید بن قاسم کی فوج کے تمام عددیدار محل کے ایک

وبیع کمرے بین جمع ہوئے ۔ محد بن قاسم کواس کی مرضی کے خلاف اس اجتماع میں منریک ہونے برمجبور کیا گیا۔ اس نے ایک مختصر سی تقریر میں کہا:۔ مد بین صبح دمشق روانه موجانے کا فیصلہ کر بیکا ہوں اور اس فیصلے پر نظرتاني كمت كحياح تبادنهي ايك سيابي كاسب سفيهلا فرض اطاعت إمير ہے۔ آپ اس ما دیے سے برلیٹان نہ ہوں اور اپنے ننے ماکم کے ساتھ بورا پورا نعاون كرير - اميرالمومنين سيمان غالبًا يه ديكيمنا چاست باس كرمير دل بین اطاعت امیرکا جذبہ ہے یا نہیں۔ دشق سے دوا نگی کے دفت وہ مجھ سے بنظن مروكة عظ لبكن ميروه زمانه تظا، جب ان بركسي دمة داري كا بوجه مذتحا. ۱۱ ب وه امبرالمومنین بین اوریکھے بقین سے کہ ان کے مزاج میں نبدیلی آ حکی ہوگی ۔ بست مکن سے کدوہ مجھے مندوستان میں اپنااد هورا کام بورا کرنے کے ید چیج دیں لیکن اگریس ان کی غلط نہی دور نہ کرسکاا ور مجھے دوبارہ بہال آنے كاموقع مندياكيا توبهي بزيدب الوكبشركي اطاعت تمعاراً فرض موكا إ"

الم ون ہدیا ہے جہ کہ ایر بہت کہ اس کے بیار ہیں ایک سندھ کے تمام سردادوں کی دائے بہت کہ آپ اس وقت تک یمال سے بنجائیں سندھ حب تک کہ آپ کو خلیفہ کی نیا ہیں ہیں کہ آپ اس وقت تک یمال سے بنجائیں حب تک کہ آپ کو خلیفہ کی نیک نیتی کا یقین نہ ہموجائے ۔ ہیں نہرسے وشق کے واقعات سن چکا ہوں اور میرا دل گوا ہی دیتا ہے کہ سلیمان آپ کے ساتھ بہت بڑا سلوک کرے گا ہم آپ کو سلیمان کی دعیت نہیں ہمجھتے بلکہ اپنے دلوں کا بادشاہ سمجھتے ہیں ۔ ہم آپ کو سلیمان کی دعیت نہیں کو دسکتے ہیں لیکن یہ گوادہ نہیں کر سکتے کہ ہمائی آ بیکھوں کے شامنے آپ کو سٹریاں پہنائی جائیں۔ آپ کے عرب ساتھیوں کے دلوں ہیں دربار خلافت کا احرام ہموتو ہولیان م

بغاوت دراصل اس عظیم الشان مقصد سے بغاوت ہو گی حس کے لیے گزشتہ ایک صدى بين لا كھوں سروروش اينا نون بهاچك ہيں۔ يہ ايک لا كھ انسان تمام مبنوسا کو فتح کرنے کے لیے کانی ہیں اور میری جان اس قدد اہم نہیں کہ میں سندھ کی ایک لا کھ نلواروں کو عالم اسلام کی ایک لا کھ تلواروں سے مکرانے کی اجازت مے دون دایسی بغاوت میں میری فتح بھی مسلمانوں کی بدترین سکست کے مترادف مو گی کیابین برگوادا کرسکتا مول که اس وقت ترکستان ادراندلس می ماری بو افداج مصروب جمادین وه صرف اس ملے والس بلالی جائیں کہ مندھ کے سپرمالاد سفاینی جان کے نوف سے عالم اسلام کے خلات بغاوت کردی ہے۔ اگربیسوال میری اور میلمان کی وات تک محدود ہوتا توشا بدس اس کے سامن بتھیارندوال ایکن بیناس قوم کےسامنے بتھیار وال رہا ہوں جسلمان کواپنا خلیفه سلیم کری ہے۔ اگر میری موت مسلمانوں کواتنے بڑے انتشار سے باسكة توسي اسف اپني خوش تعيين مجهول كاتم يدكه بيك موكةم ميرب اشادس پرجان قربان کرنے کے لیے تیاد ہو۔ ہیں تم سے کوئی فربانی طلب کرنے کا حق دار نهیں لیکن اگرتم چاہتے ہو کہ سندھ سے رخصت ہوتے وقت میرسے دل برکوئی بو بھے منہ ہوا در میں اپنے دل میں بدا لمینان کے کرجاؤں کرسندھ میں میرا کوئی كام ادهودامنه تفاتوتم بودين عملاً قبول كرچك بهواس كازبان سيديمي اعلان كردد ميرى يد دعوت است ان تمام احباب كے ليے سے جواس جگر موجود ميں تم جیسے لوگوں کے قبول اسلام کے بعد سندھ کامتنقبل کسی محدثین قاسم کامخاج مذ موكا، اب بعشاكى نماز كاوقت مود المسير اور اسى ميرى حالت اس مسافركى سی ہے ہوایک بلے مفرکے بعد منزل برقدم دکھتے ہی سوجانا جا ہتا ہو سی يرنهي چابتاكه آپ ميرى دان سے متاثر بهوكر فور اكونى فيصله كري ليكن

فروم کرنا چا ہما ہے۔ ہم ذندگی اور موت بیں آپ کا ساتھ دینے کاعمد کر ہے ہیں اور بیعد ٹوٹے والا نہیں۔ آپ سندھ میں دہیں سندھ کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کے عوب ساتھی اگر آپ کا ساتھ چھوڑ بھی دیں تو بھی ہمادی ایک لاکھ توادیں آپ کی مفاظت کے لیے موبود ہیں اور صرف بہی نہیں بلکہ سندھ کا ہر بحتی اور اور شا کی مفاظت کے لیے آپ نیم خطر سے کے وقت آپ پر جان قربان کرنے کو تیاد ہوگا ۔ بھی اور کم ان کم اس وقت تک نہ جائیں جب تک ہمیں یہ اطمینان نہ ہو جا کہ ساتھ بدسلو کی نہیں کر سے گا ۔ اگر میرے العن اظ آپ اثر نہیں کرنے تو آپ اس محل کے نیجے جھانگ کر دیکھیں اور بھر فیصلہ کریں کہ فیس کرنے تو آپ اس محل کے نیجے جھانگ کر دیکھیں اور بھر فیصلہ کریں کہ وہ ہزادوں بوڑھ جو آپ کو اپنا سی محتی ہیں، وہ ہزادوں بوڑھ جو آپ کو اپنا بیا سی محتی ہیں، اب بیر کوئی مقت ہیں افری بیر کوئی مقت ہیں مانہیں ہیں انہیں ہیں انہیں ہیں انہیں ہیں۔

اختیام پر تھیم سنگھ کی آواز بھرا گئی ۔ فاصرین ایک دوسرے کی طرف کھون گئی۔

زبیرنے کماید آپ انجی طرح جانتے ہیں کہ سیمان آپ کے ساتھ نیک ساوک نہیں کرنے کا آپ ہیں کے ساتھ نیک ساور مجھے امیرا لمومنین کی خدمت ہیں طرح ہونے کا موقع دیں میری جان اس فذرقیتی نہیں لیکن سندھ اور عالم اسلام کوآپ کی خرودت ہے۔"

محدٌ بن قاسم في بواب ديار سي اپنے ہرسپاہى كى جان كو ابى جان سے زيادة ميتى سمجھتا ہوں اور بھيم سنگھ! محقال اور محقال سے ساتھيوں كائىكر بر اداكر فير كے ليے ميرے پاس الفاظ نہيں ليكن تم ميرى ذات كومبرے مقعد سے ذيا دہ اہميت وے دسے ہوتم نہيں جانتے كہ دربا و خلافت سے ميرى

Building Secretarial Supplies Les bellechien with the المراس من المراس والمراس والم والمراس والمراس والمراس والمراس والمراس والمراس والمراس والمراس Charle in State المالية المالية الميالية المالية while minimum is a fair of الملكان كالهيدي المناجية المناجة المناجة المناجة المناجة الإداحة ويتن يركافة المنفية كالإن معادلات برايا المكاني ن الب مع راحد الله المال المراجع المر يْرْبدبن الوكسنسف واددى حالد، زبراور تميم سنكم الوكسند كرساعة ارسير غف محرُّ بن قاسم دروازبدر رك كران كي طرف ديكھنے لكا يزيد ان قريب بنج كر فالد زبرادر بسيكم كور خصب كياور محدث قاسم كے بائف ميں بائف دال كر اس کے کرتے میں داخل ہوا۔ کے ان در اور اور اس ا كمرام بين مشعل حل ربي على د على كرسي برسود ما عقا . محدث قاسم في بربد کوایک کرسی پر بیطنے کا شارہ کرتے ہوئے کہا م اس لطکے کومیرے ساعة بهت ن مجت مع ريجي برسمن أبادين قيد تقائد بزيد في مسكرات بوت كما "اس سرزمين مين وه كون مع جس الب محدّ بن قاسم نے گرسی پر بلطتے ہوئے موضوع سخنی بدلنے کی نیت سے کہا۔ والدين جا ابتاعا كرفصيت الوفيد يمط آب كوسنده ك نمام حالات بتادون مبرااداده تقاكه على الصباح آپ معالول ليكن بدا چيّا مواكد آب خودي آكيَّة "

نوبيوب كامعرف مذبحي موتا توجى مين آب كي دعوت برا نكاد مذكرتا مير في زديك اسلام کی سب سے برطنی تو بی برہے کہ آپ جسے لوگ مسلمان ہیں! مین فاسم نے اٹھ کر تھیم سنگھ کو سے سے لگالیا اور کہا پر مسلما توں میں تھیں مجھ جینے ہزاروں انسان ملیں گے: ایم اور سرداروں نے تھیم سنگھ کی تقلید کی اور جاتے مکوس اسلام ہو گئے ۔ عل کے ایک اور کرے سے ادور کے برائے پروست کی قیادت میں مغززین شہر كالك وفدمزيدين الوكستراء طافات كي بعدو اليس جار بالتفاراس وندك الكان مرتهائے ہوئے جب ول کے ساتھ پرندے کرے میں داخل ہوئے تھے اورمسكائے ہوئے باہر نكلے فريدان كے دلوناك مان بچائے كا وعده كر جيكا تھا . وروق مر محسوس کر رہے تھے کر سندھ کے افغان کے کرد جمع تابولے والے بادل مردوق مرکسوس کے کر سندھ کے افغان کے کرد جمع تابولے والے بادل ر میں اور اس کے ساتھی محل سے باہر نکے تو لے شمارلوگ ان کے گرد میں بروست اور اس کے ساتھی محل سے باہر نکے تو لے شمارلوگ ان کے گرد مَع بروكم برادون سوالات ك مواب بن بروبت فقط يركماكم أين الني كرماو استره كي مقدر كي سارك كي توست مل جي سي بهادا دليما تعلي على المراكب المسترك المراكب ال 東京のはいれていたでは、二本のは大人はいんとなれんとう

دوا دادی برست اودشکل وقت میں ناصرالدین والی دیبل اود تھیم سسنگھ کی ہدایات برعمل کرنے کی تاکید کی .

یزبدنے اُکھتے ہوئے کہا" بیں آپ سے صرف ایک اور بات کہنا چا ہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ سیلمان کے حکم کی تعمیل میں ہماں سے برط بیاں ہیں کر توست ہونے بر حند مذکریں ۔ اس سے ہزاروں انسا نوں کے دل مجروح ہوں گے اور ممکن ہے کہ لوگ مشتعل مجی ہو جائیں ؟

م اگراپ اسی میں مصلحت بھتے ہیں تو میں ضد نہیں کروں گا۔ ور نہ اطار امیر کی بیڑیاں پہننے ہوئے میں فخ محسوس کرنا "

بذيد سن مصا فحركرت موسَّع كما يسين ابك اورسوال لوجهنا جابرا مون

عرب سالادوں میں سے آپ کا بھترین دوست کون ہے ؟"
" میرے سب دوست ہیں لیکن ہوشخص میری ذندگی کے ہرسپ لوسے

واقف ہے وہ زبرہے ، وہ ہروقت آپ کے ساتھ دہے گا !"

" نبین میں اُسے ایک عزوری کام کے لیے فرد الدینر مجیجنا چاہتا ہوں!"
" دہ آپ کے ہر مکم کی تعمیل کرے گا!"

سمین آپ کے دخصیت ہونے سے پہلے اسے دوانہ کر دیزا چاہتا ہوں،

آپ اسے میرے کمرے میں بھی دیں " محدٌ بن قاسم نے علی کو دیکا یا اور کہا یہ انفیس ان کے کمرے میں چھوڈ آ د

ادرزيركوان كے پاس بھيج دو!"

ر ۱۷) بریدکواس کے کمرے میں جھوٹ کرعلی زبرکو بلانے کے پیے چلا گیاا در مزید یزبدنے که سیس آپ سے سندھ کے حالات پوچھنے نہیں آیا۔ ہیں آپ کویہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ ہمیں دہیں گئے '' محدین قاسم نے جواب دہا سہ کی ہمدددی کا شکریہ! لیکن ہیں امیر لوین کے حکم سے سرتا بی نہیں کرسکتا ''

" لیکن آب نهیں جانتے کہ سلمان آپ کے نون کا پیا ساہے!"

" مجھے معلوم ہے، گر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نون کے چند قطروں کے ۔ بیے عالم اسلام دو حصتوں میں تقسیم ہوجائے "

"آب اس عمر بیں میری توقعات سے کہیں ذیادہ دوراندلیش ہیں کھی تھے بھی ہے کہ اگر میں خود جاکر سیمان کو یہ بنا وں کہ سندھ میں ایک لاکھ سے ذیادہ سیاہی آب کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہادیں گے، تو وہ آپ کے خلاف لیتنا اُسلان جنگ بنیں کرے گا ہے۔ اور اُسلان جنگ بنیں کرے گا ہے۔

" لیکن اس کالازی نتیجہ بہ ہوگا کہ میں اور میر سے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت مرکز سے کرط کر علی کھرہ ہوجائے گی اور ہم اس دنیا میں ایک اجتماعی جدو جہد کے الغام سے محروم ہوجائیں گے۔ میں آپ کو یسمجھانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ لامرکز بیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو سے ڈو بتی ہے!"

یزیدنے کہا یہ میرے پاس نمانسے پہلے ارددکے معززین کا ایک و فد آیا تھا اور وہ یہ کھتے تھے کہ ہمارا د بوتا ہم سے رہ چھینے اگر میلمان نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو وہ تمام ہندوستان کو اس کے خلاف شتعل کر دیں گے " سرائی اس بات کی فکر رہ کریں ایس انھیں سمجھالوں گا "

یزید محدِّن قاسم کا فیصله اُنل سجه کرفاموش ہوگیا۔ اس کے بعد محدِّن قام نے اسے سندھ کے تمام حالات بتائے اور اس ملک کے باشندوں کے ساتھ بے عناد ہے کہ وہ جائے بی یوسف کا داما دہے بہر کمکن کوششش کریں گے کہ اس کے متعلق فودًا فیصلہ ہو جائے۔ سیلمان نودات بااثراد می کو زیادہ دیرتک زندہ رکھنا خطرناک خیال کرسے گا بھرجن عبدالعزیز اگر مدبنہ میں منہ ہوئے توجہاں بھی ہوں 'تم دہان پنچ اور کوکشش کروکہ وہ محکمہ بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ ہونے سے بہوں 'تم دہان پنچ جائیں۔ میرے نز دبک یہ مهم تمام ہمندوستان کی فتے سے زیادہ اہم ہے ''

ذبرنے اُسطنے ہوئے گھارد میں ابھی جاتا ہوں "

" جاد اخدا تھاری مدد کرے ؛

زیر بزید کے کمرے سے نکل کر بھاگا ہوا اپنے کمرے میں بینجا۔ ناہید خالد
اور ذہرہ اس کا انتظاد کر دہ ہے تھے۔ سب نے بک ذبان ہوکہ کہا "کیا خرلائے "
" بیں مدینے جادہا ہوں ۔ ذبیر حرف اتنا کہ کر عقب کے کمرے میں لباس نبدیل
کرنے کے لیے چلاگیا۔ مفودی دیر بعد وہ لباس نبدیل کرکے با ہر نکلا۔ ناہید نے
کوئی سوال پوچھے بغیر کھونٹی سے تلواد آناد کر اس کے باتھ میں وے دی ۔
کوئی سوال پوچھے بغیر کھونٹی سے تلواد آناد کر اس کے باتھ میں وے دی ۔
خالد نے اعظمے ہوئے گھا "میں بھی آب کے ساتھ چلتا ہوں "
ذبیر نے تلواد کمر کے ساتھ با مدھتے ہوئے کہا " نہیں تم ناہید اور ذہر ا

زہرانے کہا" بھیا! مدینے بیں آپ کوکیا کام ہے ؟"
زیر نے ہوائے دیا!" میں ایک البے آدی کے پاس پزید کا خطر لے کرجا کا
ہوں جو محمد بن قاسم کو بچا سکتا ہے ۔ فالدا تم بھرہ کہتے کہ سیدھے محمد بن فاسم کے
گھرچلے جانا اور زمیرہ کو تسلّی دینا ۔ مجھے امید ہے کہ میں بھی بہت جلد وہاں پنج
جا وَں گا۔ نا ہید خوا حافظ! زہرا! میری کامیا بی کے لیے وعاکرنا " زمر یہ

مشعل کی دوشنی کے سامنے بیٹھ کرخط لکھنے ہیں مصروب ہوگیا ۔ مقولای دیرلعبدنیر اندر داخل ہوا ۔ بر پدنے ہا تھ کے اشادے سے اسے بیٹھنے کے بیاے کہا ۔ زبیر دیر تک بیٹھا دہا بخط ختم کرنے کے بعد بزیداس کی طرف متوجہ ہوا .

اب ایک لمبرسفر کے بلے تیاد ہوجا تیں ۔ یہ خطر بڑھ لیں !"

بزیدنے خط زیر کے ہاتھ ہیں دے دیا۔ زبر نے خط پڑھاا دراس کے مرجھائے ہوئے چہرے برامیدگی دوشنی جھلکنے لگی یزید کا پینط صفرت عمر بن عبدالعزیز دہمۃ اللہ علیہ کے نام تھا جس میں اس نے محد میں فاسم کو عالم اسلاً کا جلیل القدر مجا پڑ ایت کہ نے کے بعد عمر بن عبدالعزیز دہمۃ اللہ علیہ سے یہا بیل کی تھی کہ وہ اسے سیلمان کے انتقام سے بچانے کی ہرممکن کو مشتن کریں یہ بیانے کی ہرممکن کو مشتن کریں یہ بیانے دیا ہے۔

" محدّ بن قاسم جیسے مجا ہد باد باد بدا الله بند بوت میں نے اپنی زندگی بیں بڑے برش نے اپنی زندگی بیں بڑے برش کے اندازہ نہیں بڑے برش کے مرس کی عربی سندھ نتے کیا اور اب اپنے ایک لاکھ بادہ ہزاد لکا سکت ، جس نے سن و برش کی عربی سندھ نتے کیا اور اب اپنے ایک لاکھ بادہ ہزاد بان بادوں کی موجودگی میں نوشی سے اطاعت امیر کی بیٹریاں پہلنے کے بیے نباد ہے ۔ محدّ بن قاسم اسلام کے صبم میں ایک ایسا ول ہے جس کی ہر دِ هو کوئ مجھ میں ایک ایسا ول ہے جس کی ہر دِ هو کوئ مجھ میں ایک ایسا ول ہے جس کی ہر دِ هو کوئ میں ایک ایسا ول ہے جس کی ہر دِ هو کوئ میں ایک ایسا ول کی عربی کی مربی ریا صدت سے ذیا وہ میری ہے ۔ آپ عالم اسلام کوئی ایک ایسا کی ایک کی دریا صدت سے ذیا وہ میری ہے ۔ آپ عالم اسلام کوئی کی ایک کی دریا صدت سے ذیا وہ میری ہے ۔ آپ عالم اسلام کے ایک کی بی ایک کا دریا کوئی کی دریا صدت سے ذیا وہ میری ہے گئی کی دریا صدت سے دیا کہ ایک کا دریا کوئی کی دریا صدت سے ذیا وہ میری ہو دریا کی خوالم کی ایک کی دریا صدت سے ذیا وہ میری ہے گئی کی دریا کی کا دریا کی دریا کی دریا کی دریا کی دریا کی دریا کی کی دریا ک

و هسیمان براز دال سکیس کے اِ" و هسیمان براز دال سکیس کے اِ"

رچھتھے لیتیں ہے تم جاؤ، وہ اس وقت مدینے میں ہیں لیکن داستے میں ایک استے میں ایک استے میں ایک استے فقط اس ایک کو مشاکع مقدمت کا ایک کو مشاکع مقدمت کا ایک کو مشاکل کے مشاکم مقدمت کا ایک کا مشاکم کا ایک کار ایک کا ایک کار

كم كمركر الله الرنكل كيا.

داستے بیں محکر بن قاسم کا کمرہ تھا۔ اندر شعل ممٹادہی تھی۔ اس نے دروات پر وک کمر اندر جھا نکا اور بھر کچھ سوچ کر دبے باؤں اندر حلاگیا۔ محکر بن قاسم گری نیند سورہا تھا ایک معسوم بہتے کی سی مسکل بہٹ جسے زبر نبیند کی حالت میں اکثر اس کے ہونٹوں پر ھیبل دہی تھی۔ مسر ہانے کیطرف ہونٹوں پر ھیبل دہی تھی۔ مسر ہانے کیطرف دیوار کی کھونٹی پر وہ تلواد لنگ دہی تھی بہتے ساتھ کمن اور نوجوان سالا سفے سندھ کے مضبوط قلعوں اور مندھ کے باشندوں کے قلوب کو مستخ کمرایا تھا۔

ابک نامعلوم جذبے کے تخت ذبیر کا دل دھڑکا۔ اُس کی آنکھوں ہیں آنسو آگئے اور وہ کانیتی ہوئی آواذ میں آ ہستہ سے یہ کھہ کر با ہرنکل گیا یہ میرے بھائی! میرے دوست! میرے سالار! خداحا فط!"

محل سے نکلتے وقت زیرا پنے سہمے ہوئے دل کوباد باریہ کہ کرتسلی دے رہا تھا "نہیں!نہیں! ہم ایک باد اور صرور ملیں گے ;"

(4)

" صبح کے وقت محل کے دروازے پرتل دھرنے کو مکھ نہ تھی۔ محدّ بن قاسم دروازے سے باہر کلا تو ہم منے اور حراد ھرسم مط کر دروازے کے سلمنے سٹرھیاں فالی کر دیں۔ فوج کے عہدیدار شرکے معززین اور پر و بہت آگ بڑھ کراس سے مصافحہ کرنے لگے ۔ بھیم سنگھ کی بادی آئی تو وہ بے اختیار محدّ بن قاسم کے ساتھ لیدٹ گیا۔ اس نے کہا "آپ نے میرااسلامی نام تجویز بنیس کیا "
پیٹ گیا۔ اس نے کہا "آپ نے میرااسلامی نام تجویز بنیس کیا "
محدّ س قاسم نے جواب دیا " تم اگر لیند کر وتو میں تھا رانام سیف الدین دکھتا ہوں ا"

اون! سیرهیوں سے بنیج ایک سپاہی کھوڑا لیے کھڑا تھا۔ محدّ بن قاسم نیچ اُترکر

کھوڑے پرسوار ہونے لگا تویزید بن ابو کبشے بھاگ کرباگ تھام لی۔ محکم بن قاسم کے احتیاج کی احتیاج کی احتیاج کے احتیاج کے احتیاج کے احتیاج کے احتیاج کی احتیاج کی احتیاج کے احتیاج کے احتیاج کی احتیاج کے احتیاج کے احتیاج کے احتیاج کے احتیاج کی احتیاج کی احتیاج کی احتیاج کے احتیاج کے احتیاج کی احتیاج کے احتیاج کی احتیاج ک

دیبل کے بازاروں سے سیلمان بن عبدالملک کے قبدی کا گھوڑا چولوں

کے ڈھرروندتا ہوائکل کے ڈھرروندتا ہوائکل کے فائدی کا سندوں نے کسی شہنشاہ کا مبلوس بھی اس تدرشا ندار ، زیکھا تھا۔ کسی عزیز کی جدائی پر اس قدر آ نسونہ بہائے۔ وہ ہا تھ جنھوں نے دوسال قبل فانج سندھ کواپنا بدنرین دشمن سمجھ کر تیروں اور نیزوں کے ساتھ اس کا خبر مقدم کیا تھادی اب بچولوں کی با دسنس کے مدرسے مقد۔

علی • خالد' ناہیداور زہرا محدُّن قاسم کے ساتھ جانے والے چند سپاہیو کے ساتھ پہلے ہی شہرسے ہاہر پہنچ چیکے تھے۔ یہ قافلہ ساتھ نفوس رُشمل تھا A CONTRACT CONTRACTOR OF THE SECOND

comment of the same of the same of

Comment to a second to be seen as

# عرور اقال

حضرت عمر بن عبدالعزيز طهرى نماذاداكرف كے بعد مسجد نبوي سے بابرنكل أبع تق ايمانك ايك سوار درواري برآكر دكا سوار كاجره كردوغبارين أماموا تقاراس كا بهره مُعُوك ، پياس اور تفكاوف كى وجرس مرجيابا بوا تقاراس في مُرْن عبدالعزيزكو بانف كحاشار سيسابني طرف متوج كمن كجو كهن كاوست كى ليكن خشك كلي سے أواز مذ فكل سكى ۔ وہ كھوڑے سے اثر كر خط نكا ليے كے ليے جبب میں ہاتھ ڈال کر عمر بن عبدالعزیز کی طرف بڑھا لیکن دونین قدم اٹھانے کے بعد او کھواکر زمین برگر بڑاا در اس کے ساتھ ہی تھکے بورئے گھوڑے نے البینے او جھ سے اگر او ہونے ہی زمین برگرنے کے بعد ابک جم جمری سے کہ دم الدويا يسواد زير تفا للك اسع الفاكم سجد كم جرب بس ال كف تفورى دير بعد سواد في جب بوس مين أكرا تكيين كولين والوقت فرين عدالعزيز أسك منه پریانی کے چینے دے اُلے کتے: اس نے یانی کا بیالہ چین کر پینے کی کوشش كى ليكن عُرِبُن عَبِدُ العَرْيِرَ فِي كُما يَ تَعْوَدُ يَ وَيُرْصِبُرُكُمُ وَيَمْ يَبِلِي بِي بِمِت زياده يا ف يى چكے ہو اب لچھ كھالو معلوم ہو تاسيخ تمسف كئي دون سے كچھ نهين كھايا "

ان میں جالیس وہ سپاہی سے جو محدین قاسم کو پا برزنجر دمشق ہے جانے کے لیے بزید
بن الوکسننہ کے ساتھ اکے تھے ۔ واسط کا کو توال مالک بن یوسف صالح کی سے الن کا سالا دمقر دہ ہو کہ آیا تھا۔ مالک بن یوسف کو صالح کی ہیں ہدائیت تھی کہ وہ
داستے میں محدین قاسم کے ساتھ کوئی دعایت مذکرے۔ مالک خود کھی جی ج ب ب
یوسف کے فائد ان کا بُرا ناکشمن کا لیکن الود پہنچ کر دہ یزید بن الوکسند کی طرح
محرین قاسم کی شخصیت سے متا ترجوئے بغیر نہدہ سکا۔ اس کے لیف ساتھی بھی
الدورسے اس کی دوائی کا منظر دیکھ کر اس قدر متاثر جوئے کہ وہ کھیے بندول
سلیمان کے غلط احکام پر مکنہ چینی کرنے گئے بیزید نے انتخبی کرتھ دی کہا ہوت اسے میں کو میں بار اللہ مین کو میں بار اللہ میں کو میں بار کھی کہا ہوئے اس کے نامیرالمومنین کو میں باب

دوببرکے وقت سیف الدین (جیم سنگی) آدود کے پر وہت کے ساتھ ایک ٹیلے پر کھڑا دور راستے کی کر دمیں ایک قافے کورولوش ہونے دیکھ کہا تھا۔ پر وہت نے ایک ٹھنڈی سائس لیتے ہوئے کہا پر سندھ کا آفتاب دو پر کے وقت غروب ہورہا ہے ،"

The March of the Colonial Control of the standing

Salt to the sale of the sale of the sale of

was the control of the property of

"ن اطارًا إلى والعقابرات تسم كم ما تتاج كم خان المارية

たんしきょうしょうじゃ これにしゅんとうしゅん

9

زبرسے کماردائب تقوری دیربی دائیدا

نربیرنے کہا یہ اگر آپ کا حکم مذہوتو میں کھڑا دہنے کو ترجیح دوں گا بیٹھنے سے انسان پرنینداور تھ کا وسٹ کا حملہ نسیناً ڈیا دہ شدید ہوتا ہے!"

ایک عرب نے لوجھا یہ آپ نے داستے میں بالکل آدام نہیں کیا ؟" نہیر نے جواب دیا یہ دن کے وقت بالکل نہیں اور رات کو بھی اس وقت جب میں بے ہوئ ہوجا یاکہ تا تھا یہ

عر بن عبدالعزیز نے پوچھا "تم نے داستے میں کتنے گوڑے تبدیل کے ؟
مادورسے بصرہ تک ہر با بخ کوس پر سپاہبوں کی چوکبوں سے بین تازہ دم
گھوڈ انبد بل کرتا دہا لیکن بھرہ سے آگے وقت بچانے کے لیے میں نے سبدھا
داستہ اختیا دکرنا مناسب خبال کیا اورصح ائے عرب عبودکر تے ہوئے مجھے بعض
اوفات ایک ہی گھوڑے برکئی مزلیں طے کرنا ٹریں۔ اس سے پہلے میری موادی میں چاد
گھوڑے دم قوڑ ہے ہیں !"

عمر بن عبدالعزیرنے کہا سوگ محدین فاسم کی فتوصات کی داستانیں تجب سے سناکرتے تھے لیکن جس سیرسالاد کے پاس تھادے جیدے سیاہی ہوں،اس کے لیے کوئی قلعہ ناقا بل تسخیر نہیں ہوسکتا !"

خادم نے آکر الملاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں۔ زیرادر کڑین عبدالعزیر جرے مے باہر کل کر کھوڑوں پر سواڑ ہو گئے :

(Y)

سیلمان کوسندھ سے محدین فاسم کے دوانہ ہونے کی اطلاع مل چی تھی اسے برخی معلوم ہو دیکا تھا کہ اُرور کی طرح مکران اور ایران کے ہر شہر کے باسٹندے برخی معلوم ہو دیکا تھا کہ اُرور کی طرح مکران اور ایران کے ہر شہر کے باسٹندے

عمر بن عبدالعزیز کے اشادے ہر ایک شخص نے زہر کے سامنے کھانا دکھ دیا۔ لیکن اس نے کہا یہ نہیں جھے بانی کی ضرورت سے "اور بھر چونک کر اپنی جبب میں ہا تقرق النے ہوئے کہا " میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر جہا جموں یہ خط لیکن …… بی جیب خالی پاکر اس کی اسکھیں گھٹی کہ گئیں۔

عرر بن عبدالعزیرنے کہا " تمهادا خطیب بڑھ چکا ہوں۔ تمهادے گھوڈے کے دم توڑ نے اور تمهادے کہ وٹن ہو جانے سے مجھے بقین ہوگیا تھا کہ تم کوئی ضروری بینام لائے ہو "

نیرنے کہا یہ تو آپ محدّ بن قاسم کے لیے کچھ کریں گے ؟"
" میں دمشق جارہا ہوں \_\_\_\_" یہ کتے بوسے آٹھوں نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھااور سوال کیا یہ میرا گھوڑا تیادہے ؟"

اسس نے جواب دیا۔" جی ہاں!"

د نبرنے کہا میں آپ کے ساتھ چلوں گا!

ا مفول في حواج ديا - " بنيس إلم آرام كرد تم كرشت سفريس بت مال بويك بو أ

ن عمر بن عبد العزیر نے کہا مربت اچھا، تم کھانا کھالو!" ذہر نے جلدی خلدی کھانے کے چند لوالے نندیس رکھنے کے بعد بریطے پھر
کر ہانی پیااور اُکھ کر ٹولا سبس تیار ہوں "

عُرْبِن عدالغزيزن ايك عرب كو دوسرا كهور بالركسف كاحكم ديا ادر

كرين كـ السيدان بات كاجمي الديشريك ونان نابيدى أواداس ك نق میں بدست مُفر ثابت ہو گئے ۔اس لیے اس نے نیف لدکیا ہے کہ محدین قاسم کوسیدھا واسط بنجاما عائة وهان لوكيون كومي بعره بنيخ سفردكما عامتا بعد شأيد دہ میں تک فودیداں بھی جائے : بچو کی کے سالاد نے مالک کو صالح کا دہ خط د کھایا جس میں یہ ہدا ہے ۔ کر محد بن قاسم کواس کی آمدنگ دوکا جائے۔ گزشتہ سفریس محد بن قاسم کو قریب سے دیکھنے کے بعد مالک بن یوسف کواس کے ممانق غایت درجر کی عقیدت ہوجی تھی۔ اس کا خیال بھا کہ بقرہ کے لوگوں كا بون وخروش سلمان كو محركين فاسم كم متعلق ابنااداده تبديل كرنے برجبودكر ديد كادواسط وليدكي موت كي تعديم الك بارخار ي عناصر كامركزب د چکا ضا، اسے امیدر نظی کرویاں سے محدین قاسم کے حق میں کوئی آواز اسفے گی۔ وه عشائی تمانی بعد کھ دیرا پنے شکھے نے باہر ر لیٹانی کی جالت میں ململمانيا بالأخروه ايك مضبوط اداده في كمر محدّ بن قاسم كي نضيم من داخل بنوار ورون قاسم شمع كي روشني مين ملتها يج لكور المحقال الك نے كما "أب كنى كے نام كوئى خط بھينا چاہتے ابن توبين انظام وتحرين فالبم يلة جواب ديا سنهني يرخط نهني مين الك مني فسم كي مجين كالقشر تبادكرديا بنون ميرك خبال مين اس سع بتقرر فيادة دورادر زبادة يح نشانے پر کھیں کا ماسکے گا " مَالكَ فِي مِعَالَ وَمِا إِلَا مِن وَقَتْ أَنْ لَو كُوهِ النِّي مَنْعَلَقُ سُوحِنا مِلْ مِنْ ا مرا المحدين قاسم في حواب ديا يو مين ايك فرد بهون اور منجليق ايك فوم كي

داستيساس كابرتباك فيرمقدم كردس مق ادريز بدن بغاوت كي خوف سع اسے بطریاں پہناتے کی جرات نہیں کی۔ان خرول نے اس کی این انتقار برتیل كاكام كياراس في تمام ترديكها وران بين سے وسب ب زياده تيزاور عبر دور تقا،اسے بھر بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے اختیادات دیے کرلفیرہ دواندکر دیا . برصالح تقاد فازی محدّین قاسم کا بدترین وشمن! بعره کے توگ جس بے جبنی ادر بے قراری سے محدین فاسم کا انتظار کر دہت تقے اس سے صالح نے یہ اندازہ لگایا کہ بھرہ یں محدین قاسم کے سابھ برسلو کی گ کئی تولوگ بغاوت برامادہ ہوجائیں گے۔ وہ مردن فاسم کریا برز تجرامرہ سے وإسطاف مانا جامتا تفاليكن لفرة كروام كابوش وخوش دكيكراس إنااداده الالا سايك مي همد المراق وأراد المراق و المراق المر ایک شام محدین قاسم کا قافلہ بعرہ سے نیس میل کے فاصلے پر ایک بنی کے قریب بنی ایستی کے لوگوں کو یہ اظلاع بل چی تھی کنسندھ کا فاتح اورسیلمان کا قدى ايك دات يمان قيام كريك كانستى كے مرد ، ورتين ادر بي فرج كى يوكى کے سامنے کھرے تھے۔ مورنیں محدثن قاسم کے علاوہ اس لو کی کرو ملے کے لیے بقرار غین ،جس کی اواز نے سندھ کی تاریخ بدل ڈائی تقی ، محکرین فاسم کو دیکھتے ہی کئی نوجوان بھاگ کر اس کے گرو جمع ہو گئے کئی ماتھ سیک وقت اس کے گوڑے کی باگ تھامنے کے بلے بڑھے عورتوں نے بوکی سے کچے فاصلے برہی محمل برداد اوتك محراليا . زهرااورنا بهيد كوايك مكان بين كيكيس . وی کے عیاف باہیوں نے مالک بن اوسٹ کونتایا کرصالح داستے کی ہر بسنى من مورس فاسم كي او معاكت كي خيرين من كرسخت مقبطرب بهرادراك یہ خطرہ ہے کہ تصرہ کے لوگ شاید زیا دہ جوئن وخروش کے اکس کا خبر مقسدم

کروری کو محسوس کمریں اور ان میں ایک ایسا اجتماعی ضمیر پدا ہو جائے ہوسیان کورا و دا ست پر سے است یا کم اذکم سیلمان کے بعد وہ انتخاب کے معاملہ اس قدر سخت ہو جائیں کہ سیلمان محسول کیلیے آگے بڑھنے کاموقع نہ ہو۔ اگر میرے انجا سخت ہو کار خوام نے بیمسوس کیا کہ وہ امادت کوکسی کی خاندانی میراث تسلیم کے سے متاثر ہوکر عوام نے بیمسوس کیا کہ وہ امادت کوکسی کی خاندانی میراث تسلیم کرسنے ملی پرستے اور اکفول نے سیلمان کے بعد اس کے کسی خاندانی وارث کی بہائے کسی ماندانی وارث کی بہائے کسی ماندانی مسلمان کوخلیف منتخب کیا ، توریدایک ایسامقصد ہے جس کے لیے قربان ہونا ہیں اپنی ذندگی کی سب سے بڑی سعا دت سمجھا ہوں "

مالک بن بوسف نے لا بواب ہوکہ کہا "آپ کا فیصلہ الل ہے میں ہاد
مانتا ہوں لیکن ان لوکیوں کے متعلق آپ نے کیا سوچا ؟ مجھے بوکی کے سپاہیوں
سے معلوم ہوا کہ صالح بھرہ کے لوگوں کے اشتعال کے نوف سے انخیں بھی واسط
سے معلوم ہوا کہ صالح بھرہ نے لوگوں کے اشتعال کے نوف سے انخیں بھی واسط
سے بان چہنے سے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے بھرہ نہ پہنچنے سے لوگ ذیادہ شتعل
ہوں گئے ۔ بھرہ کے ہر گھریں ناہید کا انتظار ہورہا ہے ۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ صالح
کے بہاں پہنچنے سے بہلے انخیں بھرہ دوار کردما جائے "

محرّبن قاسم نے کچھ سوچ کرجواب دیا۔" مجھے صرف اس بات کا خیال ہے کہ نا ہیدا نہری بیوی ہے اور صالح میری طرح زبر کو بھی اپنا بدنرین بحث من خیال کرتا ہے۔ ناہم مجھے یراُمید نہیں کہ وہ نا ہید کے ساتھ کسی بدسلوکی کی جرأت کرے گا!"

مالک نے بواب دیا یہ بین کئی برس صالح کے میائے گزار چکاہوں وہ انسان نہیں بلکہ سانب ہے۔ اگر ان لوگھوں کے متعلق اس کے منہ سے گئے نی کا ایک لفظ بھی نکل گیا تو بیں آب کو لقین ولا تا ہوں کہ میرے تمام سائقی کٹ مرنے کے یلے تباد ہوں گئے اور ان لوگھوں کو خالد کے ساتھ تباد ہوں گئے ۔ اس بلے میرا مشورہ قبول کیجنے اور ان لوگھوں کو خالد کے ساتھ تباد ہوں گئے۔

صرورت ہے۔ اگر مجھے قید کرلیا گیا تو آپ خودیر نقشہ امیالومنین کے پاس بہنچادی ! " مالک نے جواب دیا " آپ کی قسمت کا فیصلہ موسکیا ہے۔ آپ بھرہ کے بجائے

سيده واسط جادب بين!" محدُّ بن فاسم في واب ديا ير مجھے پيلے ہى يہ نيال تقالہ وہ مجھے لفرہ ك جانے کی علطی نہیں کریں گے " مالك في كماي اب أب البي ابي متعلق فيصله كرسكت بين. واسط كيهن کم لوگ آب کے حق میں اوا دامھائیں گے دیکن آپ کے بقیرہ بہنچ جانے پر ہزادوں مجاہدا کی پرجان دیتے کے لیے نیار ہوں گئے صافح اس دانت باقسیم کسی دفت يهال بين جائيكا - اس كے تعدیماری تدیر بے سود ہو گا۔ اس وقت ایک ہی صورت بے کہ آپ فرران لوکیوں کولے کردوانہ ہوجائیں۔ وہاں آپ ہرگھر كوايت يا ايك قلعه يا يكن كله. أن أطيه عبر وقت بهت نادك يعذ إ محدّ بن قاسم في تواب دبايد ميري جان بجافي كيد اب كنيد مسلمالو ی جانیں قربان کرنا جائز سی کھتے ہیں ہیااس سے پہلے بھرہ کے لوگوں کی بناوتوں فَ عَالَمُ اسْلام كُوكا في تقصال مهين بينيايا أكبا ميري بنهاجان إس فديمتي ہے كراس كے يالے لاكھوں مسلماً بذن كى الوارين أبيس مين محرا جائيں - ہزاروں العورين ببره أور في ميم مهو جائين واكريب عالم اسلام كواس تبايي سن يخاف کے بیے خربان بھی ہوجاؤں تو کیاآپ ٹیمجھتے ہیں کہ میری فربانی لائیکاں جائے كى المرسلمانون كى بدسمتى يك كرخلافت اب ملوكيت بين تبديل موهي بعد تائم مسلمانون كاسوا واظم السي خليفه سليم كرياني كاغلطي كرجيات ادراس ، وقت مبری بغاوت فقط خلبفه سلیمان کے خلاف نه ہو گی بلکہ قوم کے سواد الم کے خلاف ہو گی لیکن ممکن ہے کہ میری قربانی کے بغت دلوگ، اپنی اس

ید گرجاناچا ہتا ہوں اور وہ بھی اس صورت میں کہ تم میرے وعدے کا عنباد کرو اگر صالح آج دات بھرہ سے روانہ نہیں ہو کیا تو بیں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے یمال پہنچنے سے پہلے واپس آجاؤں گا"

" صالح جیسے آدمی ایسے حالات میں دات کے وقت سفر نہیں کیا کہتے۔ وہ دن کے وقت سفر نہیں کیا کہتے۔ وہ دن کے وقت سفر نہیں کیا کہتے۔ وہ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھرہ پنج کر والیس آنے کا ادادہ نبدیل کر لیس تومیری فکر نہ کریں میں ہے جا تھ پنجام جیج کریں میں آپ اس کے ہا تھ پنجام جیج دیا ہوں۔ آپ اس کے ہا تھ پنجام جیج دیا ہوں۔ آپ اس کے ہا تھ پنجام جیج دیں دیں دیں اینے ساتھ بول کے ہمراہ سندھ چلا جاؤں گا !"

محدّ بن قاسم نے ذرا تلخ ہوکر کہا " مالک تم مجھے بارباد نا دم مذکر و۔ اگر تھیں مجھ براعتباد منبس تو بیں منبس جاتا !"

مالک نے کھسیانا ہو کر کہا ''نہیں ہنیں! میں گھوڑوں کا انتظام کرتا ہوں۔ بے نیاد ہوجائیں ''

مقوری در بعد محرین فاسم ، خالد، نامید، زهراا در علی صبارف ارگورون پرهره کارخ کردهد مقرم فی اسم نداسته بین صالح سے بحر کا خطره محسوس کرت بوت هره کی عام شاهراه سے کتراکد ایک دوسراا ورنسبت المباراسند اختیاد کیا :

(F)

آد می دات کے قریب خادمہ بھاگتی ہموئی ذہیدہ کے کرسے میں داخل ہوئی اددا سے پینے داخل ہوئی اددا سے پینے موٹر کر حکاتے ہوئے کینے لگی " ذہیدہ! وہ آگئے دہ آگئے! دراستے بخصور کر حکاتے کا عالم طاری تفاد خادمہ نے فدا بلن سکتے کا عالم طاری تفاد خادمہ نے فدا بلن سکتے کا عالم طاری تفاد خادمہ نے فدا بلن سکتے کا عالم طاری تفاد خادمہ نے فدا بلن سکتے کا عالم طاری تفاد خادمہ نے فدا بلن سکتے کا عالم طاری تفاد خادمہ نے فدا بلن سکتے کا عالم طاری تفاد خادمہ نے فدا بلن سکتے کا عالم طاری تفاد خادمہ نے فدا بلن سکتے کا عالم طاری تفاد خادمہ نے فدا بلن سکتے کا عالم طاری تفاد خادمہ نے فدا بلن سکتے کا عالم طاری تفاد خادمہ نے فدا بلن سکتے کا عالم طاری تفاد خادمہ نے فدا بلن سکتے کا عالم طاری تفاد خادمہ نے فدا بلند کے اللہ تفاد کی سکتے کا عالم طاری تفاد کی تف

بعره بھیج دیجیے، بیں چندسپاہی بھی ساتھ کیے دینا ہوں اور اگر آپ کو اسلام کاستقبل بہت زبادہ عزیز سے نوائپ انفیس ہدایت کرسکتے ہیں کہ وہ بعرہ بیں کسی بناوت کی موصلہ افزائی نذکریں "

محری ناسم کو اچانک ایک نیال آیا اوراس کے دل بیں بعض فرنے ہوئے احساسات جاگ اُسطے، وہ اعظا اور بیقراری کی حالت بیں خیمے کے اندر ٹھلنے لگا۔
مالک اس کی حرکات کا بغور مطالعہ کررہا تھا۔ محری ن فاسم بار بارم طھیال بھنے کرسی فرر دست ار اور سے کو فلاف جنگ کرتا ہوا دکھاتی دیتا تھا۔ کمرے میں چند پ کر ایک اور سیاتھ والے خیمے لگانے کے بعد وہ مالک سے کوئی بات کیے بغیر با ہر نکل کیا اور سیاتھ والے خیمے میں خالد انا ہمیدا ور نام کرتے ہیں خالد انا ہمیدا ور نیا کہ کو ایک ایک اور سیاتھ والے خیمے میں خالد انا ہمیدا ور نام کرتے ہیں خالد انا ہمیدا ور نام کرتے ہیں خالد انا ہمیدا ور نام کر دوئے۔

و بی سے بدر جبین کا سے بھاگنا ہوائت کی طرف چلاگیا اور مُحدَّبن قاسم مالک خالد اسی دفتار سے بھاگنا ہوائتی کی طرف جلاگیا اور مُحدَّبن قاسم مالک کی طرف متوجہ ہوا مِن آپ فور اچار گھوڑ سے تناد کر وائیں نہیں پانچ ، علی بھی ہمائے ساتھ جائے گا!"

الك نه براميد موكر او چايا فراب جارب اي جي

محدّ من فاسم في جواب ديار الرسماري اجازت موتويي الحيي بعره چور ارد الله من بكت واليس الماق الله الله المعني المراق الله المعني المناه الله من بكت واليس المجاق الكا!"

مالک نے بواب دیا یہ آپ دالیس آنے کا نام نہلیں۔ بہتریہ سے کہ آپ سندھ کا دُرخ کریں۔ میں چند دانوں میں آپ کی بیوی کو وہال پہنچا دیتے کا انتظام کر دول گا "

ا مراس فاسم نے کہا رہمیرے دوست امیر متعلق باربار علط اندازہ ا نه لکا و میری شخصیت النبی نہیں ہو کہیں چھپ سکے میں فقط چند کھات کے گئی اور محرد بن قاسم ، خالداور علی کواس کمرے میں پہنچانے کے بعد زبید ہ کے کمرے میں داخل جوا :

(8)

دات کے بچھے پر محدین قاسم اپنے کرے بیں ببٹھا ذہیدہ سے باتیں کہ
دہا تھا ۔ کرے کا دروازہ کھلاتھا۔ ذہیدہ کھی کھی اپنے شو ہرکے بچرسے سے نگاہ
ہٹاکر باہر بھا نکتی اور اسٹ کھوں بیں اسنو بھرکر رہ جاتی ۔ بیبیدہ میں اسے شام
جُدائی کا ببنیام دسے دہا تھا۔ مرغ سحر کی اذان سے کچھ دیر بیلے ہی محمد بن قاسم
سفر کے بیے تیاد ہوگیا۔

" نربیده کی والده محرّب فاسم کے متعلق سیلمان کے ادادوں سے واقعت ہوتے ہی زبیده کے ماموں اور لھرہ کے جنبد بااثر مسلمانوں کے دفد کے ساتھ دمشق روانہ ہوچکی تھی۔ گر بن فاسم نے اسطے ہوئے کہا یہ افسوس ہیں ان سے من نہ سکا۔ زبیده ! مجھے امید بے کہنا ہیداور زہرا تھیں اُداس نہ ہونے دیں گی۔ ابھی چندون ہیں کوسٹسٹ کرنا کہ ان کی آمد کا کسی کو بنہ نہ چاہئے ۔ گر باکہ ان کی آمد کا کسی کو بنہ نہ چاہئے کرنے کہوں کو ضبط کر رہی تھی لیکن اسس کی نہاییں کہ دبی تھیں۔ "

مُحَدُّبِ قاسم نے کها یعزبیدہ! خداحا فظ!" ذبیدہ نے متبحی ہوکر کہا یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کواظبل تک چھوڑ آؤں ؟"

اس نے بواب دیا" نہیں تم ہیں کھرد ۔۔۔ اور میری طرف اسس ج نہ دیکھو!"

« زبيه إمحر اليا!"

ذبیده کی حالت اس بھتے ہوئے مسافر کی سی تھی جے کسی نے بے ہوشی کی حالت اس بھتے ہوئے کو حالت اس بھتے ہوئے مسافر کی سی تھی جے کسی نے بے ہوشی کی حالت میں چینے ہوئے صحواسے اُٹھا کر نحلت ان میں پہنچا دیا ہو جو ایک کو ترسنے کے بعد دریا میں عوسطے لگار ہا ہو۔ جذبات کی شدت سے زمیدہ ایک ثانیہ کے لیے بے حس و حرکت بیٹھی دہی۔ خادمہ نے مشعل جلا کرد کھ دی اود کھا۔ " زبیدہ اِلطّی اِللّی ساتھ چند مھان ہیں۔"

اننی در بیں ذہیدہ اپنے حواس پر قابو پاچی تھی " وہ کمال ہیں ؟ "اُس نے لرزتی ہوئی آواذ میں سوال کیا۔

" ده اصطبل میں گھوڑ سے باندھ رہے ہیں۔ دولر کیاں صحن میں کھڑی ہیں۔ ذہیدہ نے باہر نکل کرچاند کی دوشنی میں نہراا ور ناہید کی طرب دیکھاا ور کها "آپ یماں کبوں کھڑی ہیں۔ اندر آئیے۔ میں ابھی خواب دیکھ رہی تھی آپ ناہر دور نہرا ہیں نا؟"

ناہریر حواب دید بغیراً گے بڑھ کر زمیدہ سے لیک گئی اور ذہرائی آنکھو میں ضبط کی کوششش کے باوجود آنسو اُٹراستے۔ ناہریہ سے علیحدہ ہوکر زمیدہ، زہراکی طرف متوجہ ہوئی اور اس سے آنسو وک کی وجہ بچھنا چاہتی تھی لیکن اتنی دیر ہیں محدّین فاسم ، خالد اور علی فریب اُستے دکھائی دید۔

محدٌ بن قاسم كے ساتھ دواجنى دكھ كر زبده نے ناہيداور زبراكواندر د جانا چاہانيكن ناہيد نے كها ير ہميں دوسرے كرے بيں آدام كرنے د يجيد ہم بدت تھى مونى بيں "

زبدہ نے کہ اس بہت اچھا اکپ اکرام کریں " خادمہ زبیدہ کے اشارے پر زہرااور ناہیدکودومرے کرے ہیں لے لاتار

مُدُّبِ فَاسَم نَ مُحُورُكِ بِرَسُواد ہُوكِرِمصافِح كے لِيد فائفرُ هايا خالدنے اللہ اللہ مارے دوست! جذبات سے مغلوب ہوكر اس كا فائد ابنے ہونٹوں سے لگاليا يسمبرے دوست! ميرے عوائی المبرے آتا فاخلا فاظ!"

فالدکے آگسو محدّ بن قاسم کے ہا ظربرگریٹے۔ وہ ہا تھ چیڑا کر علی کی طرف متوجہ ہموا۔ علی اس کا ہا تھ میفبوطی کے ساتھ اپنے ہا تھوں میں تھام کر کانبیت ہوئی آواز میں خدا حافظ کہ کرسسکیاں لینے اسگا۔

دروازے سے باہر نکلتے ہوئے محدین فاسم نے بیچے مرکر دیکھا سخن بیں پندقدم کے فاصلے پرتین عورتیں کھڑی تھیں۔

حس وقت لفرہ کی مساجد میں اذائیں گو کنے دہی تھیں۔ محدثین فاسسم اس بازار میں سے گزر ہا تھا جس میں کچھ عرصہ قبل بصرہ کے لوگوں نے سندھ پر حملہ کرنے والی افزاج کے سنرہ سالہ سپرسالاد کا شاندار عبوس دمکھا تھا۔

شہرسے کچے دور جاکہ اس نے ایک ندی کے کنارے صبح کی نماز اداکی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اگسے سمر پر طم جھوڑ دیا ،

### (4)

خلیفرسیلمان سبحد میں مغرب کی نماذ کے بعد فقرِ خلافت میں داخل ہود با تقاکہ بیچھے سے کسی نے اواز ڈی سسسیلمان!"

اس آواز بین عضر بھی تھااور جلال بھی سیمان نے پونک کر بیٹھے دیکھا اور کھای<sup>ر</sup>کون!" عرق بن عبدالعزیرنے اس سوال کا بواب دینے کی بجائے سیمان کاباز ذیکیٹریا اور کھای<sup>ر</sup> سیمان! خداکو کیا جواب دوسکے ؟" ذبیرہ کی نگاہوں کے سامنے آکسوڈن کے بددے ماکل ہودہے تھے۔ اس نے آئمھیں بندکرتے ہوئے کہا '' جائیے !"

محرّ بن قاسم ایک لخط کے لیے پانی کے ان دو قطروں کی طرف دیکھتا دہا جن میں مجرّ بن قاسم ایک لخط کے لیے پانی کے ان دو قطروں کی طرف دیکھتا دہا جن میں مجرّ اورا طاعت کے ہزاروں دریا بند نظے ۔اس نے بھر کہا ہم جائیے !"

محر اسووں کو پونچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن اس نے بھر کہا ہم جائیے !"

محرّ بن قاسم نے دوقدم آگے کی طرف اٹھائے ادر ایک بار مڑکر دیکھا اور لمبے لمبے قدم اٹھا تا ہموا با ہر کل گیا۔

اصطبل کے سامنے اُسے خالداور علی دکھا نی دیے اور اس نے بوچھا۔ د خالد اِنم انجی نک سوئے نہیں ؟"

> اس نے بواب دیا یہ ہم ہیں سے کوئی بھی نہیں سویا یہ محمد بن قاسم نے کہا یہ جاؤ اکدام کرد!" محمد بن قاسم نے کہا یہ جاؤ اکدام کرد!" معلیکن ہیں آئی کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں!"

محکر بن قاسم نے خالد کے کندھے پر ہا تقدیکتے ہوئے جواب دیا۔" ہیں تحصارے جنہا تسمی نے خالد کے کندھے پر ہا تقدیکی تقاصا ہے کہ تم ہیں تھی شرقی است کے خالف کے تم ہیں تھی تا کہ میری زندگی کا ایسا جہا دہے جس میں مجھے ساتھیوں کی خرودت منیں!"
" میں اپنے سالاد کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کرسکتا لیکن جملے لیے ہمال تھی کر کرا پ کے انتظار کی ہرگھڑی قیامت ہوگی!"

محیر شن فاسم نے متواب دیا۔ سبر متفادے سالاد کا حکم نہیں۔ تمھا دے دوست کی خواہم ش ہے۔ ان حالات میں تتھا دے بیے میراسا تقدینا تھیں کہیں تم بعد میں اسکتے ہو"

خالدنے مابوس ہوكر على كى طرف دىكيفا اوروه اصطبىل سي كھوٹرائكال

بے تو مجھسے یہ توقع مذر کھنا کہ میں تھیں مسلما اوْں کی گرون برچھُری دکھتے دیجھ کر خاموش دہوں گا۔ تم شایداس بات برخوش ہوگے کہ قدرت نے آج تھیں استقام کا موقع دیاہے لیکن تم اس نوجوان کی عظمت کا الدارہ نہیں لگا سکتے ۔ حس کےجاں ناد متصادم معان تنادون سے کہیں زیادہ ہیں جس کی تلواد تھادی تلواد سے زیادہ تراورس کے تر تھادے نیروں سے زبادہ جگر دوز ہی لیکن اس کے باوجودوہ ایک عاقبت نااندلین امیرک ساسنے سرلسلیم خم کردہاہے تم سفے بچاسس ادميوں كواسے قيد كمرك لانے كا حكم دے كرسندھ بھيجا تھاليكن تم ہى تبا واكر تم خوداس كى جلكم بموسته اورتموارس باس ايك لا كهست زياده جال نشارول كى فوج ہوتی اور بندید تھیں جا کرخلیفہ کا بہ مکم سنا تا کہ میں تھیں رنجیریں بہنا کر الے جا ناچاہتا ہوں ۔ توتم ان بچاس اومیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے بھارا اپنا مھائی تھادا امبر تھالیکن تم تمام عمراس کے خلاف طرح طرح کیس زشیں كرت رب ليكن محد بن قاسم تحيين الهي طرح جانزا تقارات نم سوكسي تعبلاني كى اميد من عقى وه الروابت الوسنده ك مركم كو اسط لي قلد منا سكتا تفاده اكرتمها دسيرا يلجى كوفنل بحى كرديتا توجى شايذتم اس كالمجحدنه بنكار سكت ليكن اس کے باد جود وہ محادی اطاعت سے منوف نہیں جوا کم اسے انتقام سے زیادہ نمیں سوچ سکے راس کے سامنے عالم اسلام کامستقبل ہے۔ کیاتم اس اس بات كاانتقام لينا جاسية بموكدوه حجاج بن يوسف كاداماديد ؟ اورفنون حرب كى نمالش مين اس في تحيي نيجاد كهايا تها ؟ كان إجس طرح وه ابك سیاہی کے فرانفن سمحمنا ہے۔ اسی طرح تم بھی ایک امیر کے فرانفن سمحمد اس کی افواج بهندوستان کے احری کونے تک اسلام کا برجم اسرانے کا تہر کرچی مقبن أكراسه والبس مذبلايا جاما توشايدوه اس وقت نك راجيونانه فيح كرجيكا

سیمان انتهادر بے کا نود بیند تقابیکن عرقبی عبدالعزیری شخصیت کے سلمنے وہ مرعوب ساہ وکر رہ گیا۔ زبیر حبند فدم کے فاصلے پر تقالیکن شام کے دھند کے بین وہ اسے فررًا پہچان نہ سکا۔ اس نے ادھراُدھرد کھتے ہوئے کہا " مجھے آپ کی گفت گو کا موضوع نازک معلوم ہوتا ہے کہا س کے لیے تخلیہ مبتر نہ ہوگا ؟ آتیے!
گفت گو کا موضوع نازک معلوم ہوتا ہے کہا س کے لیے تخلیہ مبتر نہ ہوگا ؟ آتیے!
اندر علیں "

عرُّبن عبدالعزينيا كهايسين تومسجد بين توگول كے سامنے تحصارا وامن پكڑ نے كے ليے آيا تھاليكن اب چلوجلدى كرو-آؤز بيرتم بھى!"

چند قدم چلنے کے بعد بینوں محل کے ایک کشادہ کرنے میں داخل ہوئے۔ سلیمان نے مشعل کی روشنی میں زمیر کی طرف دیجھا اور کھا پر میں نے تھیں کمیں پہلے مھی دیکھا ہے "

عر بن عبدالعزین فی اسم سے معربی عبد العزین فی اسم کے معربی قاسم کے متعلق کچھ کھنے کے ایما ہوں "

محکدٌ بن فاسم کانام کس کرسیلمان نے غصے اوراصنطراب کی حالت ہیں عمر کی طرف و کی جالت ہیں عمر کی طرف و کی جا اور ہے۔۔۔۔۔ کی طرف و کی جا اور ہے۔۔۔۔۔ اس کا دوست ہے ۔۔۔۔۔ ؟"

ذبیرنے کھای میں اس کی دوستی سے انکار منیں کرتالیکن بر غلط ہے کہ محدیث قاسم آپ کے خلاف کو تی سازش کر دہاہے۔ میں بندین ابو کبشنہ کا ابلی بن کر مدسنے بہنجا تھا ؟

سیمان کچه کهنا چا بنا تفالیکن عرق بن عبدالعزیز نے بزید بن ابوکبشه کا خط اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا " پہلے یہ بڑھ لو۔ یزید محقاد سے خاص احباب سے سے ہے۔ اگر اسے محدّ بن فاسم کی معصومیت ایسا خط مکھنے پر آمادہ کرسکتی

مراب بله هر ليجه "

عرار بن عبد العزيز في خطير مرسري نكاه في الفي تعديد خط زبيرك بالحيين في الدين العرب المعين في المدين العرب الم

"اب خداکرے، یہ وقت پر پہنچ جائے۔ تم بہت تھکے ہوئے ہو کیا یہ بہترنہ موگاکرسی اور کو بھیج دیا جائے ؟"

دبیرنے بواب دبار پر خطرحاصل کرنے کے بعد میری تفکاوٹ دور ہوچکی جے بین آپ کو اطمینان دلانا ہوں کد داستے ہیں آرام کیے بغیر واسط پہنچ سکتا ہوں اگر مجھے داستے کی بوکمیوں سے تازہ دم کھوڑے مطبق جائیں تو میرا ادادہ سے کہ میں طویل داستہ اختیاد کرنے کی بجائے سیدھا صحرا عبود کر لوں "

سیلمان نے ایک اور حکم نامہ داستے کی قوجی بچکیوں کے نام لکھ کر ذہر کے حوالے کیا۔ غلام نے آکر اطلاع دی کہ کھوڈا تیادہ سے ۔ زبیر نے سیلمان کے ساتھ مصافحہ کرنیکے بعد عرص عبدالعزیز کی طرف ہاتھ بوصاتے ہوستے کھا۔ ساتھ میرے یہے ڈعاکریں ا"

عرص عدالعزیز نے عداما فط کھتے ہوئے ذہر کی طرف عورسے دیکھا۔ اس کے جبرے پر ہوجیند کھے پہلے ایک طویل سفر کی کلفتوں سے مرجھایا ہوا تھا، امید کی دوشنی جھلک دہی تھی۔

تحورى دىرىبدرنبرايك نيزد فبار كمورب برواسط كارخ كرد ما تفان

(4)

صحرا بودکرنے کے بعد زہر ایک دات تیسرے ہرکے قریب ایک سرمبزو شاداب علاقے ہیں سے گزر رہا تھا مسلسل بے اکدامی سے اسس کے اعضا

سلیمان کا غفتہ ندامت بیں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اضطراب کی عالت بیں مٹھیاں بھینے کر کمرے بیں مٹھیاں بھینے کر کمرے بیں مٹھیاں بھینے کے بعد شعل کے سامنے ڈکا۔ بھراس نے بڑین عبدالعزیز اور زبیر کی طرف دیکھا اور گھرائی ہجوئی آثواز میں کہا "کاسٹس!آپ دود ن بہلے آتجا ہے۔ اب میں کچھ نہیں کرسکتا!"
عراری عبدالعزیز نے پوچھا" تو تم اس کے قبل کا حکم بھیجے بھے ہو ۔ ؟"
سلیمان نے انبات میں سر بلایا۔

نبیرنے کہا سی اگر آب دوسراحکم لکھ دیں تو بیں شاید وقت پر پہنچ سکوں " سیمان نے تالی بجانی ۔ ایک غلام تعبیل کے بیے اسمو جو دہوا ہے سیمان نے کہا یہ میرے اصطبل کا بہترین گھوڈ انبیاد کر دفی" غلام چلاگیا اور سیمان خط لکھتے ہیں مصروف ہوگیا ۔ خط ختم کرنے کے بعد سیمان نے عربی عبدالعزیز کو دیتے ہوئے کہا ۔

شل ہو چے تھے، سرور دسے بھٹ دہاتھا۔ گھوڑے کی تیزرناری کے با دہود تھے بہر کی مواکے نوش گوار جھونکے اسے بھے پر سرشیک کر دنیا وہا فیہاسے بے خبر ہموجانے پر مجبور کر دنیا وہا فیہاسے بے خبر ہموجانے پر مجبور کر دبعے تھے۔ ایک نا قابلِ نسخیر عزم کے باوجود کہی کہی اسس کی ہنگھیں خود بخو دبند ہوجاتیں، نگام پر ہا تھوں کی گرفت ڈھیلی پڑجاتی اور کھوڈے کی دفتار تھوڈ می دیر کیلیے مسست ہوجاتی لیکن ایک خیال ا چانک کسی تیز نشتر کی طرف د بھی الرجاتا۔ وہ پونک کر ستاروں کی طرف د بھی تا اور کھوٹے کے رفتا دیر کر دیتا۔

اس کی منزل قریب آجگی تھی۔ وہ نصور میں سیمان کا خط صالح کے ہاتھ
میں دے دہا تھا ۔۔۔ قید خانے کے درواز بے پر محد ابن قاسم سے بغل گرہو
دہا تھا۔وہ کہ دہا تھا۔ در محد ابنی اب سوجا ناچا ہتا ہوں کیسی ندی کے کناکہ
کسی درخت کی گھنی اور کھنڈی چھاؤں میں ۔۔۔ اور دیکھو، جب نگ میں خود
تازہ دم ہوکر نہ اُکھوں، مجھے جگا نامت ۔ نیند کتنی عجیب چیز ہے۔ ہرد کھ کا
مداوا۔۔ ہردرد کا علاج ۔۔ میں کم اذکم ایک دفعہ جی بحرکہ سونا چا ہتا
ہوں ۔۔ لیکن نہیں ۔۔ میرے دوست اِنھیں سلامت دیکھ کرمیری نیند
اور تھکا وٹ دور ہوجائے گی اِئ

افق مشرق برجیح کاستادا نموداد مبود با تقارز بیرکا تصوّر اسے کعیب دور معاد با تقارد بیرکا تصوّر اسے کعیب دور معاد با تقارده مجرایک باددیبل کے داستے بیں ایک شیار پر کھڑا تقااور کمسن اور نیرجوان سبہ سالاد کے یہ الفاظ اس کے کالوں بیں کو نج دہے مقے: مقر نہیر! مجھے اس ستادے کی ذندگی پردشک اسمنا ہے۔ اس

مربیر بیدا می سادسے ی دندی پردست تا مید اس کی دندگی سب قدر محقر ہے۔ اسی قدر اس کا مقصد ملند ہے۔ دکھیو بردنیا کو نیا طب کرکے کہ دہا ہے کہ میری عادمتی زندگی برتاسف

نه کمدو قدرت نے مجھے سورج کا ایکی بنا کر بھیجا تھا اور میں اپنا فرض پورا کرکے جاد ہا ہوں ۔ کا من اسی بھی اس ملک میں آفناب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کے ستادے کا فرض ادا کرسکوں : نبیر کے دل میں ایک ہوکے سی اعظی اور اس نے بھر ایک باد نقطے ہوئے گھوڈ سے کو پوری دفرآ دسے جھوڈ دیا ۔ افق مشرق سے شب کی دوائے سیا ہم مط مہی تھی۔ جسمح کا ستادہ لود کے آبنی میں جھٹپ گیا اور آفناب خونی قبا ہیں کر نمود اد ہموا۔

ذبیرسنه آخری چوکی سے اپنا گھوڑا تبدیل کیا۔ دوکوس اور چلنے کے بعد ذبیر کو متر نظر پر واسط کی مساجد کے مینادنظر آئر ہے تھے۔ وہ ہرقدم پہیم و رجا کے اُٹھتے ہوئے طوفانوں میں اُمیدکی مشعل جلادہا تھا۔

تشهر کے مغربی در وادسے بدا و میوں کا ہجو م و کیے کرز بیرنے گھوڑ ہے کی باک کھینچی اور چیند لوجوالوں کے کند صوں پرکسی کا بنیازہ دیکھ کر اندیڈا، ٹمانگوں بیں اس کا بوجھ سہاد سنے کی طاقت نہ تھی۔ بھر بھی اس نے ہمت کرکے ایک عرب سے پوچھا۔ موسلے کہاں دہنا ہے ؟"

عرب نے اس کی طرف مقادت سے دیکھتے ہوئے ہواب دیا ۔ در تم کون ہو ؟ اس سفاک سے تھاداکیاکام ہے ؟"

نربیرسفی چندنو حوالوں کی پیم کم کم کھیں دیکھیں ۔ بھر عرب کی طرف دیکھا اور دھڑ گئے ہوئے دل بید ہا تھ رکھ کر بولا " میں دمشق سے خلیف کا ایک حروری بیغام لایا ہوں ''

عرب نے سوال کیا " خلیع نے اب کس کے فتل کا حکم بھیجا ہے ؟" دبرسے پنھرائی ہوئی استحوں سے عرب کی طرف دیکھتے ہوئے بو بھیا۔ اکیے معروب نے جبک کر مطالعا اور اسے کھول کر ٹر بھتے ہی چلا اٹھا:

" امیرالمومنین کا حکم تھا کہ اسے عرّت کے ساتھ دمشق پہنچایا جائے۔ صالح
نے اسے اپنے ادادے سے قتل کیا ہے۔ امیرالمومنین ایسا حکم نہیں دے سکتے
تھے۔ واسط کے مسلمانو! محدّن قاسم کی دُوح انتقام کے لیے پیکار دہی ہے۔ تم
کیا دیکھتے ہو؟ ۔ آؤمیرے ساتھ آؤ! "

ہجوم سے کھسک جانے کے بعدخالد نے زبیر کو اٹھانے کے بیے سہادا ہےنے کی کو کششش کی لیکن اس نے کہا یہ میں اب ٹھیک ہوں جبو!" دونوں اٹھ کرفرستان کی طرف جلے۔

جس وقت لوگ محرد بن قاسم کی لحد پرمٹی ڈال رہے تھے، کوئی بیچاس توجوان صالح کے مکان کا دروازہ توٹ کر اس پر ٹوٹ میں اور الموارین سونت کر اس پر ٹوٹ بڑے ہے ،

«پیجنازه کِس کاہیے ؟"

عوب نے جواب بیں کہا '' تم نے فاتح سندھ کا نام مناہدے ؟' ذہیرکے ہاتھ سے کھوڈے کی باگ چھوٹ کئی اورلڑ کھڑاکر ذہین پر کر بڑا۔ بہت سے لوگ اس کے گردجم ہوگئے۔ ایک نوجوان '' ذہیر! ڈہیر!!' کہنا ہوا آسکے بڑھا اوراس کے قریب بیٹھ کر اُسے ہوش ہیں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آ نکھوں ہیں آلسو تھے اوروہ ورد بھری آواز ہیں کہ رہا تھا۔ '' ذہیر! ایھو۔ جلدی کردیا دالدین محدین فاسم کا جنازہ جارہا ہے ''

دبرب بهوشی کی حالت میں بربرار ہاتا استوجانا میں ابسوجانا جا ہوتی کی حالت میں بربرار ہاتا ہوں درخت کی محتندی اور کھنی چاؤں میں درخت کی محتندی اور کھنی چاؤں میں ۔۔۔۔ اورجب تک لیں نود ہداعوں، مجھ جگانا منت " فی جاؤں میں اس جنجھ وڑتے ہوئے کہا یہ ذبیرا میں خالد ہو، میری طرد کیھو محد جگر جل بسا۔ سندھ کا آفتاب واسط کی خاک میں روپوش ہور ہاہے اکھو! وک تھادے دوست کا جنازہ لے جا دہے ہیں!"

ذبرن آنکھیں کھولیں اور برایتان ساہو کر لولا \_ رستالدیم؟

میں کہاں ہوں ؟ \_ اُف بیں شاید بے بہوس ہو گیا تھا۔ وہ جست ذہ به مجھے سے شاید کوئی برکہ دیا تھا کہ \_ نہیں انہیں ا \_ وہ محمد کر ترب قاسم بنیں ہوسکتا ﴿ وَ مَجْمَدُ مِنْ اِللّٰ اللّٰ اللّ

فالدنے بے توجی سے کا غذکے پُرنسے کی طرف و بکھا اور اسے نبین پر پھنیک دیا۔ زبرمہوت ساہوکہ خالد کی طرف دیکھ دہا تھا۔